UNIVERSAL LIBRARY LIBRARY LIBRARY AWARINN

## Osmania University Library

Call No. POLS 97 Accession No. 7101

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

U-E

لِشرح الله التخرن التحيم

باباول

Checked 1975

## بغداد

" (تاریخ بغداد فلفا سے باسید کی تاریخ ہے۔ نطافت عباسیبلا المدہ بنشیڈی سے سنگا اللہ میں بنائی ہے۔ نطافت عباسیہ کی تاریخ ہورس کا عرصہ فطافت عباسیہ سے عوج جا او من من اللہ بنائی بالی سورس کا عرصہ فلا اللہ کا اور در شیقت میں پائی سورس بغدا و کی ترقی اور تشزل سکا یا مہل ہم نے جو کچھ کھا ہے اسی زمانہ سے واقعات باسی دمانہ سے کہ ہم بغدا و کے مناسب علوم ہوتا ہے کہ اُن واقعات کا تذکرہ کریں جو بغداد کی تعمیر وغیرہ کے باعث ہیں بھ

جس طرح مصریس بنی اسر آبل روز عونبول فے طلم کوت کمی عظم میں اسی طرح مکی عظم میں ا پیروان اسلام کو جواس وقت گفتی کے آدمی ہی تھے 'بُت پرست طرح طرح کی افریتیں ا پُنچار ہے تھے جس طرح حضرت موسلے علیات لام فے مصر سے خروج کیا ۔ا و بٹوا میل کو دان سے نکال لاے ۔اسی طرح حضرت محد صفے اخد علیہ والم نے کمیسے فیر سے کی موز فراق

ئى طون بوت كى دېرطرح حضرت موسلے كانعا قديمُ أسطح حفرت مخذ كابھى بُواليكوچ رطح حصَّمْ وسنهزيج كفياوران كيرثون بلاكة ويُراسي حصرت مويمي ظالموك وتغول ومفوظ رسيطور اُن کے خون ہاکہ ہوئے بٹرامع سے کی ہوئی سے بٹیرب کی طرف سند ہم بھی چھلا سال ہے ۔ ٹوپیٹے ۵- جولائي سنتانيء مجعكون تعاتبا ريني اسلام كأ غاز ذكوره بالاوا تعات سيسا تدبونا [ بَهِرَت سِينْتِنرِتْر بِكُونِيْتِين اللّهِ إِدْ كَاوُل سِيرٌ رِمد كِرَتِهِي لِيكِ جِنْ قِتْ بَحَضرت فِي مِنْ رائن نتياري ورثيرث نيزلنبي ن گيااش حينهمال جديج يؤنذ وزيرنور و ياجرت كي سيجويك ہؤا وووةى يرت أكميز ب يتاية واريخ عالمين جرت بولي أرّاخ في أفقه بيء نه مرف اتعالى أفهار بلجاظ عنی کے کرتی ہے ملکاس سے وہ تائج پیدا ہوئے جا بھا فارندت کی اپنا آپ بی نظیریں حضر تیبیلی کی زندگی تاریخی وافعات بوسراہے ۔ گرحفرت موسید کے خرج سے بھی معام کان ہوا بنی ہر آبل جنگلول وربيال پور من كيشكته ايد و دخرت سولوزين موو دين خان موسك حتى كينفرت عیدے کے وقت بنی اسرائل جھکوم قوم تنی لیکن جرت نے بٹرب کو مذیت لہنی اور مدنیت لہنی کوعرب اورىعبدا زا**ل مىزىب ما ئەت نبا**كا دارالخلافت نبادي<u>ا : [</u> المران مرونت محدوقت ونیا رتا ریمی عیائی هوئی تنبی - شام ، ایران اور مصر ریشب میجوشی فانون فدرت کیمطابق بیضورنها - کهان اند میری را نو ل کے بعد و ورقمر ہو۔اوٹر نیا پراجالا هو. دنیانچ جبن قنن عرب نور داین سینعمور به و چکا- تومطلع شام ریلال به لام طلوع برُوا-ا بران مِن ولت كباني كي فندل سيسلرغ سحري نفي بللمنت كفر كم آ نشکدوں کی آگ نمبی رومشن نہیں کرسکتی تنبی - ہلااسط سلع ایران پرما منیم کی صورت میں طلوع بڑا۔ آتشکدوں کی روسشنی اندیڑگئی۔ ان کی را کھ کومرص ك نيز جمونكون في أو كو كاك وحس و فاشاك سے پاك كرديا يشام رميع اسلام نودار بروبي توبين المقدس نيحضرت عرضيفه ثاني كي سلمني بغيرخبك مبرل كصور وازم كمولين عرودون ام زاس مكة تليث كاخاند كرديا الرجيتام بيامك تعاجان دوده اوشهره بالترز تفوليان بواسلام كي بإيران بجرنديد كني نفي- فربحرره ما وفوزم كوهور كرما وموا درياف نبل كي ملنيانيون برغالب إا ويصربه بنكلا 🚰

متذكره بالاوا تعات بجرت كع بعد٢٧ برس مح عصدين موف وإس وتت مدیهٔ منورّه عرب-ایران-شام اورمصرکا دارا نخلافت نقیا مدیهٔ منوره اس و تت اسلام كى يونشيكل طاقت كامر أزئقا بهجرت سيميشتر كدم معظوب كى ومى طاقت كا مرشِ مه تھا لیکن ہجرت سے اس کی جگہ مدینہ کوتمام ہسلامی مقبوضات کا دارا کھلتا بنارما کفتا ہے) (المخصرت صلحا متدعلية علم كى دفات مح بعد مضرت ابو بمرصديق اكثرا ورغمرفا روع فلم رعثان ذوالنورین کے وقت مدیمذمنورہ ہی ذکورہ بالا مالک کا دارا تخلا فت م ليكن خليف حمارم حصرت على المسك وقت مدينه سي كوفه كو دار الخلافت منتقل بوكميا م ( حضرت علی فی نے بجاے میں کے کو ذکوکس لئے دارا نخلافت قرار دیا؟ اس وال کا جواب بغداد کی تعمیر کی وجہ ہے ۔عرب میں *حضرت اسمعین ابر جضرت ابراہتم کی* اوا<sup>ل</sup> و آباد عقی مرلوگ بهت بیک اور بخیو لے جضرت ابراہیم کی دعا خدا تعالے نے حضرت المعيام كے حزمين من اسے برومندكياداوربست بطها اس سعدواريداكية اوراً سے بڑی قوم بنایا۔ اس بڑی قوم میں بہت سے قبیلے تھے۔ ان میں سے قرایر کا قبيارة ديم الأيم سي مديس تفارا ورسي طرح كرموز شاربوتا نقار ورحقيقت عرب ى تام قوت وھۈكت كا <sub>ا</sub>صلى *مركز قرلي*ش كا قبيل*ەتھا لىكەشچە* قريش كى بهت يىشانىس چىيلى مورى تفيير-ان مىس دوبرى شاخيس بنواتسيداد ربنو باشم تقيس جمعيت و اقتذارمين بنواميكا يله بنو فاست سي بحارى تفاء البنترا تحضرت تعلم المدملي دهم کے وجود مبارک سے بنوہ سے مغراوراء از میں اپنے حریفوں سے نمایا ل طور پرنتانہ مو كئف أنحصرت كى دفات كے بعد حب ضلافت كے متعلق جماً المواتو اَ خریبی فيصله مُواكة تريث من سيضليفه و- چنانچه بالا تفاق *حفزت ابو برُخليف* اقل موي*ف*، خلیفا ول قرایش کے قبیلہ بنی تیم میں ہے، ان کے بدر صنت عرضیفا تابی ہو کے قبیلے بنى عدى سے عضے خليفه سوم حصرت مثمال بنواميته سي عضر اور خليفه جيارم حفرت على ا بنوباشم سيستق اكميتدا دربنوبالثم دونول حربيف طاقتين فتيس خليفه سوم كناما خطأت

مِن ہنوائیں مبت رور بحرا گئے بتنے تام بڑے بڑے ملکی عہدے انہو ہے باتھ مربحتے امرمنا وثية خليفه دوم سے عمد خلافت میں حا کم شام تقے بیکن فاروتی زماز مرحیں م کی جرأت نه موسکتی نتی اب اُس کی کمیل کا خاطر نواه دوسله پیدا موگیایشام پراگرجه**وه** برقيشت نائم السلطنت كے حكومت كرتے تضے اليكن درحقيقت خود مختار امير تقے امرالمومنين جعنرت على مع من اسب حيال نركيا كجس جكداك كع حريف براكيل و موراً من دارانخلافت بنائيس-اس لئے دريز منوره سے كوفه چلے آئے- إس انفسانے ہسلامی طرز تکومت کوایک نئے اصول برجلایا۔ بینی ہرایک نئے خاندان کی نبیاد کے ساخذایک ننځ دارا لحکومت کی نبیاد طری- اسی اصول ریس کا آغاز در تقیقت انحفرت كى بهجت سے ہؤا (حب كد مكر كى حكمه دينز بي طاقت كامراز بن كيا) بعد ميں ايشيا ئي ط زحکومت کا دار د مدار کھا وہ ليكن مديينهمنوره اورحجاز كوحمچيوژ كركوفرمين بايه تخنت كايدلنا حصنبت على محمقتل ست مفر ثابت ہوا۔ اور کھ شک نہیں کہ جزابیاں اس سے پیدا ہوئیں اُن سے حضرت امير سنفترك وطن كى غلطى كو بخو تى تمجه ليا تقاسنية دار الخلافت كى دجه سم نبأ *ل وب ئ تنفق*طا قت لوث من ادر ضليفه جهارم كومعلوم مو**گيا كرونيون برايل بي** كى مى ماتىن نىدىس كونى يرك درجيك غيرمتدا، شورەلىشت، اورمفسد، تابت موسفى-لىكن دىيذ كوترك كرنے بيں جوغلىلى مرز د ہو ئى اُس كى ٽلافى اب نەرسكتى تقى فىلىمنىگى شروع ہوگئی، وربنو ہاسٹ اور بنوائمتہ سے درمیان لڑا ائی کی کھن گئی 🚓 بنو ہائشہ ا در بنواُمیّہ کے بھگڑوں کے ساخہ جوآ تش خان تنگی بریاہوئی،اُس نے عركجے منتلف خاندا نواميلايي آگ لگادي كەپچركھىي ئەنجيمى ـاگرچير امبيرمعا ويداور ا نے صلح کرلی۔ نیکن خاندا نی کاوشیں جو دراشت میں ملی ختیں دور نہوئیں ط∆ام مِعادِيرِكِينَةٍ بِين شركت مويزى خليفه بوئے۔دارا كلانت شام سے دشق پرستنق كيا۔ دينقيقت اُنه س خليفونهيں بك بادنناه خودختا ركهنا بهت موز ون سبحه باوتناجت كي بنياد اربيعا دسيخ ركحبي ادمامس كمه بعديسي طرز حكومت قائم مايتليخ إملاكا ين نبايت نبايت نتاخ صاحب تدبير كيم النفس ا درنوش من فتمنالير كنداب اي تحقيق كالرافع بوا- إسام المكري اب طرف مندا وردوسری وفرقه طفط یک کافیا بسیا کردیابن میمیده مدس کی عمیر، وارس مطفت کرمی انتقال کمیا ب

ملت ابوخالدر نیاموی بندیت میں تخت نشین ہؤا جسین ابن علی اور زمیر سی بیت طلب کی دونوں سے الکاری میں بیدا نشد ان نیا دکوش میں سے عاق میں جوات میں جیجا بصوا ہے مارید میں فرات کے کنارہ پرجسے ارحل نیوا کمت میں اور اجد میں کر بالمستور ہؤا۔ حضرت حرشین مع ۷ ع جال نثارہ س کے شہید ہوئے۔ یزیدان کے بعدائن کے باقی ابل وعیال سے معترض نہ ہؤا۔ ابن زبیر کے مقابل مقدس تقابات مرید منورہ کم تعظیم کی سخت ہے جو حرصتی کی حکمت ہیں کہ جنیق اس قدر برساست کہ کھر سے پرووں سے ساختہ جو تی گئی اور مشہور ہے کہ حضوت ہم میں کی باری کے میں ہم بیٹ کے میں میں ہوئی ہوئی کا کہ اور اپنے اور اپنے اکسی کو اس بی سطح ہوئے تھے وہ ہمی ہل میں میں میں ہوئی ہوئی کہ بیٹا مورد اور کا کہتے ہیں کہ زید ہی سے اضاد ہیں۔ خاند اللہ میں اللہ کے اور دو موان مان فرا کی بیٹا مورد الا یا بیٹا اساق الم کیکتے ہیں کہ زید ہی سے اضاد ہیں۔ خاند اللہ کیکتے ہیں کہ زید ہی سے اضاد ہیں۔ خاند اللہ کیکتے ہیں کہ زید ہی سے اضحاد ہیں۔ خاند اللہ کھیکا و دومول وارد اور اللہ کا سیکتے ہوئی کہا ہوئی کہنا ہوئی کے در بیٹر کر کے میں کہا ہوئی کے در بیا ہی کہا ہوئی کے در بیا ہوئی کہا ہوئی کر اسال کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا ہوئی کے کہا ہوئی کے کہا ہوئی کو کو کہا ہوئی کو کو کہا ہوئی کو کو کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا ہوئی کو کہا

اگرچاہ ہائٹم کو اس قدر کروز کردیا گیا تھا کو اُن سک دہ بارہ مرسز ہوئے کی امید دینی۔ لیکن اس پر کبنی دہ مجیکے تیکے بھرز در کپڑرہے تھے۔ اس وقت بڑوہ م کی تیٹی زبر دست مثنا تھیں کھیں۔ علری اور فاظمی توحضرت علی کی اولا د تھے گڑیری شائح عبا سے بید حضرت عباس فی رسول اسٹر صلے اسٹر علیہ و کم سے عم بزرگوار کی اولاد تھی

> شجره خاندان باسيد عبد عبد عبد عبد مارم رسل الله سلم ابوطاب مورس الترصي المعالية مارم رسل الله سلم الموطاب

المما براجيم سفل وابوالعباس عبدالله منصور والوجغرعبدالله

معنرت عباس رسول التدصيل التدمير و علم عمر زرگوار منتے ميں بيرسي ميں الإسفيان شام سے اپنے تجارتی قافله ميں الاسفيان شام سے اپنے تجارتی قافله ميں بادر معنوان شام ميں اليہ معنوان قالم ميں الدر معنوان اللہ اللہ معنوان اللہ مع

اہل کوفرا بھر ہو گئے اور ہر کی افرات قائد کو بچائے کے واسط کوچ کیا۔ وقت پرتینچھا ورقا فلاکو پچالیا لیکن ابر مهل کی شرایت اس اسر کی تنتھن بھی کرا بابنی جنگ وجد ل کے واپس جانا مروا گئی سے بعید ہے۔ بدر پرجنگ ہوا تو اہر کھسٹ فکست فاش کھا گئے۔ امران جنگ میں حضرت عب سے بھے۔ آپ سے ول میں اسلام کی صداقت کا بھیں ہو چکا تھا ، س سطے آپ سلمان ہو گئے۔ فاضل مصنف البراکم " تحریر فرانے بن کر حضرت سے آپ سے دیکھ میں ہیا

دمشق میں اُمیّہ کی حکومت بہتے ہے سے مب<sup>س</sup>لیشک رہی۔۱۱۰ برس کے ط<sup>ص</sup>ہ میں جو کچھے وشق سے طہور میں آیا اس کے تذکرے کے واسطے ایک علیاہ کتا جائے (انشا ومتٰہ تعالیٰ یہ واقعات ہم ومشق کے صالات میں تکھینگے) آنحتصر سرخاندان شکے چو منے باوشاہ عبدالملک بن مروان سے عدمین تام دنیائے اسلام بلاک تناب خلانت امويرك تبطنها قتذارمين تقى خلافت أميتك دائره حكومت مين سنده بقيدة المستعطية حترس بكطولاني وما بمئ تترج كابك يموديني متاكة وإجوا المخلافة ماقية في عقب الم يعن عباس من محد خانمان برخلافت! تى يىنے ؟ اس عالى تاثيرين تو كچوكلام نهير البكين بميں اس كى صحت يريقنن نهيں -غالبَّا بردعاکھی کہی وقت بیان کی جاتی تھی۔جب آل عباس *کے نقیب جابی تصلے ہونے تھے۔* دیشن وضع اليقه مقد والعابر رق مقد - اور فابر رق مف كريغ رصاء الله عليه وسلم بحي خلافت عباس محدوا إلى مقع به حضرت عباس کے کئیصا جزاوے تھے ایکن ان سب میں حضرت عبدا متُدا نئی ہے نظیرفا لمیت کی دہشت اس درجانتاز من كرحضرت فاروق عظم إوجودكبرى كتفظيم فرات تقيد اكرزاحا ديث نبوي كما برعباس رادی میں۔ یہ کہنا کھے بیجا نہوگاک قرآن شریف سے بیلے مفسر دہی اس + حضرت عبدا بيذا بن عباس كمه بييث على تقصه على فنين اميرسمه برخلا ف علوتين او مفاطميه كي رُكانت اختياً ک-محدا بن ملی عباسی کوعبدانشد ملوی نے اپنا جانشین مقر کیا۔ اس وقت سے پہلے عبامب کرکھی خلافت کا خیال بک نہیں آیا۔ محدابن علی سے جوعشرت عباس سے بڑیو تے تھے ۔ عَلَمْ خلافت بلند کیا۔ اس وقت اسمید میں *ستلما بن عبدا* للك ماد شاه مختا- محمدا بن على عباسي كو كيجه كاميا بي نهيس هو في سيستاج ميں ان كا نتقال موكيا. ليغيط اسابيم وجالستين رعمة ابرابيم كاحامى الاستفراساني تقااس دقت مردان الحارا فيرى فوابزوا أمية تخت فشين كمقا- أكرجه ابرا وهيم مقيد مؤكر قسل بو عليج ليكن خاندان عبامسيكونمايان فتوحات عامل مومين ا مدخاندان أمينه كاخاتم موكيد ابرا مليم كابها في سفاح اول خليفه عياسي بديد سك اميرماوير كم بعديزيدا ورزيد كم بعدمعاوير بن مزير تخت نشين برئار باي كى حركات سي سخت نارا من نظاء غورگبا تومعلوم مثما کرچو کچه خرا بی ہے اسی باد شاہمت میں ہے ۸۰ دن سمے بعد خلافت سے موت برا ہوگیا۔ اورکہاجے مرضی ہوا تنخاب کرلیں ۔اکثر دعوبدارخسلافت *اُٹھ کھڑے ہوئے*۔ ان میں عبدا منڈاین بسرخ منع والترات و حجاز احريمن وبصره يرقبصنه كرليا- اور كذكو دارا كخلافت قرار ديا- بني امير مست مروان بن المكليك وشق مين وعواكيا- اوجيف وروزمين تمام شام اورمهرير قابعن بوكيا- اس ابترى تصنوان مين آل عباس کو بھی حوصلہ ہوا۔ لیکن مرو ان سب برغالب آیا۔ اس کے بییلے عبدالملک سے جس نثمان وشوکت عد مكومت كى اس كا نظر نسير - عجاج مقفى اسى كاوزير تعا - كستة بين كربرك ورج كالخيل فقا- اس ك لوك است رشح الحاره كهتة مصر منسب اليي بربواتي على كممي بعي نه بيشتى - اس الترابوالزمان جي كنتر بخفرد

کال ایران ترکستان وعرب شام دایش ایستگوچک واپیدل در گام افریقا دولت أمية كى بربادى كے باعث مبنو ہائتم ہى <u> مت</u>قے جونٹروع ہى سے اپنی كو رم تقصا در فتلف وقتول مي برك رور شورسي مقابله كواسطى أرّ جيدوليدوم ت كوخطرك سے بچاليا۔ليكن بنيا دحكومت مير كهي قدا اس، وقت تك نطافت كي كومششير صرف أوات اور علويين كي طرف مهوتي مبس عباسی خاندان اب تک بظاہر کیگئامی کی حالت میں تقاعلوتین میں۔ محدبن هنیفه سمے بنیٹے اور حضرت علیٰ سے پوتے تھے۔ اپنے پیرواں کی ایک تعد دکتیر <u>تھے</u> اوبزاسان اورايران مس جابجاأن كے خفیہ نقیب مقر تقے سنسائیس ان کوز ہردیا بیا۔اور یونکہائن کے کوئی اولا د نرکھی اور نرسا وات میں ا<sup>رو</sup> قت کوئی صیاحب *ارشخصر تھ* اس کٹے وہ محدین علی کو دحضرت عباس سے یڑ ہوتے تقطابنا جانشین کرگئے اِس طرح علومیں ى مجتمع قوت مياسي خاندان كي طرف منتقل تهوَّئي -گويايه بهدادن مختأكه دولت عباسيه كي نبيا د كايتخدركها ككما ءألء اليح نقياتهم عراق وحراسان هر كئيبا سيخير مناتمت ليعتك أن كي طربت ششير عل مير، عمر بعض وقات حكام بن أمتيه برأن كي ساز شطل كي حركانتيمية وا لوگوں پرمشبہ ہُوا وہ گرفتار ہو کرفتل کرد سے سکتے ہ بنی اُمیّے کے روال کا باعث ایک یہ بھی کھا کہ نومسلہ غور صاکم نائے نظام ومى كالثياره جبرئ خلفائئ تكلطا قت كالمخص عربي طرز مكوست بالكالح واقفضضا ورزأن سعتالي آتش لیپتوں کی دلا دھےجن *رکسپاے حکمال فقا۔*اور جن سے آ**یشکاوں کی آگ فا** بمجماحيكا تفاء يراينون سنهلام بطيب طرتبول كياليك بالأرسيح المق بكيا سانة مكل فيهواكى الثير بح بمي قدار في ربك ميزي كى خلافت كي محلكون مل كالبهت بچه دخل ہوچکا فقا۔ چو کمرا ہلبیت مجت کا دعو اے تقالہ اسٹے ہو ہ<sup>ہے</sup> ساتھ ولی **ب**مرر دم<mark>گ</mark>ے

اورشا يداسى بعروسه پرحضرت على شعه مدينه كي جُكه كونه كو دارا لخلا دنت بناياليكن ترقه مه روفا كا ارم جرونه تقاحضة على كيسائة جوسلوك بهؤا وبي بني أمتيه كي يث لَا يد ا بتدامیں ایرلنیوں کا خلافت کے جھگڑوں میں دخل دنیا ا ورکسی نہ کسی فریق کے سائفة بمدردي ظام *رزنا صن مصلحت وقت اور يولٹيکل مع*املات کی وجہ *سے تھا* ليكن رفية رفية انهى خيالات في ندي بيرايه اختيار كرليا - أوراما من اورخلا فت کے حقوق وغیرہ پراس مذہب کی بنیاد ماری ۔خلافت کے جھاڑے برسستور چلے آئے۔ تقے اور آئے ون ایک ندایک وعوبدار خلافت کھٹا اہوجا یا۔ بنی اُمیّہ اس وقت بالاستغلال حكومت كررسيم تقصه مگربنی فاطمها ورعلوی اور عباسی آیک دو سرے کے برخلا ف اور بعض او قات متففة طاقت تحے *سا*لقة موجو دو حکومت کی بینج کنی میں جان توڈ کوئٹ شیں کر دیسے تھے۔اہلبت کےحان تنارائن کی امدا دیے واسطے ہروقت تیار سنتے۔ بنو ہاشم کی کامیا ہی کی وجدائ سے نقیب سکتے جو جابجا مالک اسلام میں تیصیلے ہوئے تفقے اور طلب براری کے واسطے احا دیث وضع کرنے سے بھی رز چرکتے مصفے وخش اعتقاداً دیمیوں کو اپنے دام میں لانے کے واسطے کوئی وقيقه أنثحانه رسكطننه مختلف خاندا بوركي تعريف ويؤصيف اورعلومرتبه كح متعلق حبس قدرا حا دیث موجود ہیں قریبًا سب کی سب اس زمانہ کی موضوع ہیں۔ هیب پرزور نصیح دبلیخ خطبول میں اس تسم کی احادیث بیان کرتے کہ استحیارت م ننے فرما یا کەمبرے بعد فلاں حلیہ اور فلاں خاندان وغیرہ وغیرہ میں سے ایک تحص ط الم بخارى ف اليغ زماد مين مجع حديثول كوتم كرنا جام او كشى الأكه مين سي انتخاب كرك جامع سيح مى جن م*ى سىمكل، ٣٩ ٤ مديشين بين ماس بين لهي الأر*كررات محال والى جائيس توصرف ٢٠ ٧ - «حديثين باتی بہتی ہیں۔ اس زاند میں سینکڑوں نزاروں بھی لا تھوں حدیثیں وائنستہ لوگوں سے وضع کرلیس عاد بن زبدكا بيان به كميوده بزار صريس صرف ايك فسرز زاد قد ف وضع كرلس عدالكرم وضاع نخ خود تسلیم کیا تھا کہ چار بڑار مدمثیں اس کے موضوعات سے ہی بہت سے تقات اور یا رسا تھے۔جو انميتي سف فضائل اور ترخيب ميس حديثين وضع كرت يققد حافظ زين الدين واق كلصفي بي كران صدينول فع بهت مرر البنيا ياكبوكدان واصعين مع تقدادر توع مذمدكي وجر سي يعديني اكوم مقبول ہو کئیں اور رواج پا گئیں ۔

بيا ہوگا دبی خليفہ برحق ہے۔ نقيب اُس شخص کا عليہ اورغاندان بتا لتيجس کم ب السيمه من السيمه من السيمه من السيمه من السيمه من السيمه من المنها المراكة و نعالا المراكة ی مدی ۱۵ م آیا لین اس کی جگر دوسرا ین مدی ۱۵ م آیا یا اوسرا کین اور میشد: اکامیاب رہے۔ لیکن اس کا نتیجا تنا صرور مؤاکر خاندان اُریٹے بزوال شا۔ اور ان خاند جنگیوں سے عباس نے بہت بجھے فائر واُ مٹھا اھ مرتب بھی جھی ہے۔ ید برسیسی این اس کی جگر دوسرا ا علیم میرونی بیری این است فرا المجانا و الرحیاس تسم کی کارروائیال علومین اور فاطمیت می میرونی بیرین است است این است ا یه به بیری از افغایا به سیم مین خربن علی عباسی کا نتقال بهوگیا - اور اُن کے میٹے ابراہیم اور اُن کے میٹے ابراہیم اور ایک کے میٹے ابراہیم اور ایک کا میابی کا باعث ایک شخص اور اُست کے علاوہ ایک روز است کے علاوہ ایک روز اُست کے علاوہ اُس کے اُست کے علاوہ اُس کے علاوہ اُس کے علاوہ اُس کے علاوہ کی روز اُست کے اُسٹ کے علاوہ کی روز اُست کے اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کے علاوہ کی روز اُسٹ کے اُسٹ کے علاوہ کی روز اُسٹ کے خراسانی نقا۔اس شخص میں نہم و فراست سے علاوہ ایک بهادر سیاہی تے جوہرا ربہ ہی اولادسے تھا۔ امام صاحب نے اسے پنا ائب قرکرکے جائے ہیں جائے ہیں اسے عباسیہ کی طرف داران آل عباس سے واسطے علی جائے ہیں جائے ہیں اسے واسطے اسے واسطے اسے واسطے اسے واسطے اسے واسطے اسے واسطے اسے اسے واسطے اسے جائے ہیں اسے اسے واسطے اسے بھر کی گئے ہیں اسے اسے اسے واسطے اسے بھر کی گئے ہیں تھر کی گئے ہیں اس مقارکہ گئے ہیں اس مقارکہ گئے ہیں تھر کی گئے ہیں اسے اسے اسے واسطے اسے بھر کی گئے ہیں تھر کی گئے ہیں تھا ہے تھر کی گئے ہیں اسے اسے اسے واسطے اسے اسے واسطے اسے بھر کی گئے ہیں تھر کی گئے ہیں تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھا ہے تھر کی گئے ہیں تھا ہے يبالوالعزم بزرجهركي اولادسے تعالى ام صاحب في اسے اپنا ائب ترركركے یب به جهیسلادی طرف داران آل عباس سے واسط میں جہائی اضاص المبیازی نشان سیاه لباس مغرکیا گیا۔ اوّل اوّل وَخفید سازشوں سے کام بری تفکیلی بینید میں افراد ۲۵ ماہ رمضان موسلیر شدینچر یو ۱۹۰۰ ۱۱۰۰ میں اور میں ا ب سياه با مرسال المراد المرسال المرسال المرسالية المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرسان ال | حامیان آل عباس جهان جهان هو*ن اُو هُ دُکونت مون- ا*بوسلم نے کافی تبعیت *بہج بیج* ليكن اس سازش كاحال خليفه وقت مردان الحمار بركفل كيا تقافوراً عالملقام

ٽري. نري

ماعب بدر کرفی قت کے تید موقعے تنک لیبنی ارتفا۔ اس لئے دم مدميامانى عبدالله جانشين ہے - الم المائير و قال كنے كئے ليكن إلى العام مبر و فدين فليذ استهر كك محفي - اوحرا وسلما فوالج اميكوب وربيشكم امران برزمه را فخارموان في ابك نشكر جرارتفا لمهيك ما سطي بجي ا نے لینے مجا ممان ملی کومروا ن کی طرف بھجا۔مقا مرتزاب پراکپ فسنٹ نو زیزجاگ ہوًا . مروان بڑی بها دری سے اٹرالیکر چکست کھائی ۔ اور مصرکی طرف جاگ گیا ۔ چندروزا دهرا و مرجزارا از خرگونار بروگر ساید مین دریاس نیل می کنارے مقام فرات السلاسل نِتِلْ بِهُوا - مروان المحار كيمسا تنه خاندان الميكاجراع شامس كل ہوگیا بد ابوالعباس عبدا فترجة اريخ كصفول يُرْسفاح "كيمبيب مسيمة وريط لن عباسببه کا بیلا با دشاہ ہوا۔ نیخص مایخیس نشت میں حضرت عباس ڈانخصرت کے ع زرگور ، کا یوتا نفا به سفاک ، سفاح ، نے جوظلم دستم کئے و دان وانعات کے بہن مشابریں ومیدان کربلامیں الببیت کے بیش آئے ۔ نونوارسفاح نےامّیہ کے فون سے ذب اُتھ ریکھے۔ خاص دمشق میں ستر رگرو ہنی اُنسے کے دعوت ك بها نيطلب كئے گئے ۔ اور تورین علی کے سامنے ایک حام میں لاٹھیوں اور ارزدل سے مارسے گئے ۔اورا سی دنٹ اُن کی لاشول پر دسٹیرخوان تجھیا کرسکتے لھا نا کھانیا ۔اس کے بعیضا ندان اتبیہ میں سےجہاں جو ملاقش ہوًا ۔سرف ایک نخص عبد الوحمل نام فورز سفاح سے التھ سے بچا۔ ینحو تصورت وہوان او بغیر فيطرف بيما كالءاس كانعا تب نهايت سرگرمي سے كيا گيا - بيكر بضناؤ فدر نے فيبل ار پاتھا ۔ کرتیخص سیانیہ میں میں ملکنت اُسیۃ کا تُم کر <u>گا</u> جس کی عظمت و شاق کو عباسی رننگ کی نکاه سے دیجھینگے مرکھیے نرسکینگے ۔ سفاح نے علان کردیا تھا۔ کہ ك مقولين من سے أكركس سيكتے ہوئے آدى كى ايك وحد سانس كى آداز آ جاتى تقى تو أس يزوب قبع لكاتماوزسوكرته +

نېږکا کوئی بچېريمبي زنده نه رہے۔ اِس مکم کی تعبیر خاطرخواه بهوئی۔ حتے کے فلفاے نی امْبِیعِنی امِبِرِعادیه، یزید، عبدالملک، مشام، کیفبرس اکفروا ڈالیس اور ۔ ہدی بھی ثابت مِلَکئی تو آگ میں جلاوی پسفاح نے جار ریس صرفت ری ہی ہیں بسرکئے میان اور میں بعارضہ حکیب نوٹ ہوا ۔اس کے بعار کا ی نیاخاندان اورنیا دارا محکومت ، تولا بدا مرفقا یک سے مدینه اور مرتبر سے کونم ادر کوذیسے دمشن ا میک سوبس برس میں دارالحکومت ہوئے۔اب عباسیکا زمانة يا ـ تونيئے يا پيڅنين کي فکرمو ئي ـ دمشق نوکسي طرح موزوں نہ مختا ـ کېونکه انجي ، اتمیه کی حکومت کی نانبراس میں باتی تنی۔ دو سرے ایران وخواسان سے به کارترشه بخیر بهت د در تما تیسیه مخطنطین کی حدو د فقا - (الرَّجِ أَسْبِكَ ونت بيي قرب منيد تفا ليكن فارْحِبُلُ كي وَبَ سے کیما درہی صورت پیدا ہوگئی بجاسلام نے اینا رُخ لورپ کی طرف سے ه ایشیای جانب به نکل - اگرامیهسها منه او بومانسه من اتحاقام ئىنىن كەتمام لورپ اسى رُوكىلىپىڭ بىن آجىكاتما) طح مرتفع بروا فع فغا اورأس كائرخ بجيره روم كى طرف جانب منزب نتفا يبكن ست کے واسطے بیصروری تھا کہ شرق کے کرخ فارس کے نز دمک ہو اور ملحا فانخارت کے بجری آیدورفت کالجی خیال تھا۔اس کینے وریاہے فرات در د جلہ کے کناروں سے کوئی ہنتہ موقع نہ تھا ہا / عربیوں نے عاق کو فتو کرکےاس جگا بھیدہ اور کوفہ کی نیبا دلخوالی ۔بصرہ اور کوفر در *ظنق*ت انو*اج عرب کی جم*جاونیا*ل نفیس ۔ بصرو داین* دحیداور فرات پر اور *کوفرا*ت پرجهان محازسے فارس کی طرف ایک تجاری رہستہ عاق کے زرخبر میدانوں سے أثنا نها واقع نفا حربمبي مفاح كوتش وغارت سيے فرصت ملتى توقعه بإشميديں ئیٹس آختیار کرتاتہا جیرائے <sub>ایرا</sub>تی شہر آبار کے پیومی**ں کیا** خوات

کے مشرقی گنارہ پراورائس نہر کے مصل ج ابعد بیں نہر عیسے کہلائی اور وریا ہے
دملہ کی طرف ایک شاخ میں بتی بھی) واقع نفا ۔ اس تھ رائست میریں سف ح کا
انتقال ہؤا۔ اُس کے بھائی اور فاشین فلیفیہ مصور نے اس کے بالمقابل کی قصر
اسی نام کا تعمیر کیا یعض اتوال کے بوجب یو قعہ اختیانی ایک نصبہ تھا جو گرانے
ایرانی شہر محیرہ اور کو در کے دریان واقع تھا ۔ بہنی اس کا مرخ دریا ہے فرات کے
ایرانی شہر محیرہ اور کو قوال کے مطاباتی ہشریت صور مدینہ این ہمبیرہ کے قریب جو کوفہ۔
کے منصل تھا واقع تھا ج

المحمية وادكهير واقع تفااس كي نتبت اس سے زياد تحقيق بنوائدہ سے یو کرخلیغ منصور نے اُسے بہت حلاج پوٹر دیا ﴿ وجربر کُدوا را مخلافت کے واسطے ی طرح موروں من تھا کو فرجاں ایرانی نزادست بیداد رعر ایسنیوں سے درمیان اكثرتلوار حلاكرتي عتى اس كحربت بي زو كم عمّا ما و رسيج توييب يحرفيليذ منصر و الشميه سعه لي نفرت بيدا موكني تقي حب كي وجه بيه و في كالروشير المبير كانتج دبن سے اُ کھڑ گیا تھا لیکن اہمی کک علوی اور فاطمی دعویدا رضا فٹ موجو دیجے۔ اس کشے اُن کی بغا و تول سے بھی سکامے بریار سننے تھے منصور نے ایک بغادت کو ہنی ایرانی طرف اران آل عباس کی اما وسے فروکیا . گرحضات سنسید کوظیف سے اس فدرمجنت قلبی پیدا ہوگئی فغی کہ اسسے بنیزلہ خدا کے سمجھنے نفھے ۔ جیانجیرا ک ون فليف كي سِنش كم الفاقص فاشميد كرو جمع بوئ فليفه كوسن غفية يا-اور أنهير إس نا شائسند حركت سحباز ركهنا جا } ـ گربند گان خداكب لمنت نفير ـ عاُنطير قِهمر مِرحِله کيا -اورنو د اُ ن کے خداکوا پنے بندوں کے د کقوں سے ان کائی مشكل بوگئی. درختبنت منصورایسے خوفناک اشخاص کی بمسائیگی میس رہنا نہیں جا ہتا نفا ۔لیکن اس سےعلاوہ اور ہاتیں میسی تفییں ۔ **جو بُرقت منصور سے ول میں** كُسْنُكَتَى تَفْيِس - أَسِن اجْيِي طرح معلوم فقاكد كوفيو ل في حضرت على اورأن كي اولار كرساته كما كي سادك كيانها اس نفره ومجى ان براعتبار فركستا خناب،

معلوم بوتا ب كمنصوريس ووسب فتيس موجو وتقيس جواكي الأنق مرتر حكوال مررری ہیں۔ اپنے بعائی سفاح کے ساتھ ہرایک معرکمیں موجو وفغا۔ اس سلنے ون جنگ کے علاوہ اس امرکا بھی تجو بہوگیا تھا کہ زماز کس روش پرمیل راج ہے اه ريركرهام الناس كے خيالان علويتين اور د گرخاندا نوں كى شبت كيا تحيد ہيں خيمہ الوالغرم بادشاه نتا - بوشكلات ابكي **عيم الشان للفنت كے قامم** ئے میں بیش آتی ہیں اُسے ابھی طرح معلوم نفیس ۔ اُن سے مِنے کرنے کی تجوزر ہی نے خوب سیج اینفیں۔ بنو ؟ شمری نا کا <sup>ل</sup>یا بیوں اور اُمیہ کی ترقی اور تعیر تنزل كى تاريخ أسيمعلومننى- و ، جانتا تفاكرا تو ام فيروب كى ما خلت كى وجهس اس ندر فقنداد فساو بريابهو أيهي اوروتسيت فلفاكي فحافنت كا انحصار وب ہونا جاہئے بنی اُنٹیک کامیا تی اور نبواشری شکست کا باعث صرف بھی تھا۔ ک<sup>ا</sup> اول الذكر كے عامی عرب تھے اور موخرالذ كر محمعاد ن اقوام غير عرب سيمائی كي ايت ادراپنی فلافت میں اُس نے دیچہ لیا تھا کروبی ایرا نبول کا افتذا کیم کی سیند نبیک بیگ لف سي بيلاكام أس في بي كياكابرا في لما قن كوكركويا الكيد الوسلم خراتى نی خدمات اس قابل نخیس که منصور اس کی بیشته قدر کرتا کیبین ابوسلم کی موجو دگی میں فوع ب روز رو زز ور مير رسه منع راد رو لي ماسيد سي منتفر موت جلت نصور کوسلفنت عباسید کے قیام و ستحکام کا خیال تھا۔اس کئے رتعا صنا ہے کحت مکی اُس سے قبل سے وریے ہوا دیکن ابوسلماس قدرزور کوا گیا تھا کہ یہ كام بعي أسان: نقار اس كے ساتھ ہى اؤسلم وخليف كى سازشوں كاحال كفا كى -تين بزار كي مجينت سيمنصور كامقا لمكبا ينعمور في ابنيء بي فوج كوسلسف كيا يجبر نے اس موقع پڑاہت کردیا کہ اعتاد کے تابا اس کے اپنے ہی بھائی بند تھے اُوسل بع اینے ہوا خوا ہوں کے سیدان جنگ میں کا م آیا۔ دوسراکا مظیف نے بیکیا کہ كهونين كے زوركو توا اج عرب سے شروشكر بور بے تنے اور اب يك عباسيك ساقدىمى أن كا اتحاد ثقا علويين كوعباسيول سي على د كرنا المسلم كے قبل سيح

ا وتعا-اس لئے اپنے مُروا کے علل کرنے کے واسطے کس نے" سقاح پیرزنده کردیا - نوزیزی کے ساتھ اُس نے نہایت بختی سے کا مرابا۔اگر ج . ہنرکا شائق تھا۔ مگراس و نت <sup>م</sup>ان تمام *علما کومن کی ہنس*یت *پر* ازنش رکھتے ہیں کسی *تاسی ب*ہانہ سے قبل کیا جیا نجیا امراہ<sup>و</sup> شبديرز برولوا بإينصوركو اينجارا دور مين خاطرنواه كاميابي بيوتي ليكين أآمر امس کے دامن پرساوات اورعلماکےخون کے واخ مذہوتے ۔ نوہماُس کو الوالعزم بانیان ملطنت کی فرست میں مجگہ دیکرا کیسٹ میرو "کی حیثیتت میں میٹ کرنے متذكره بالاواقعات سے ظاہر ہوگیا ہوگا کرکس لئے منصور نے کوفداوراً س کے نواح کودار انملافت کے لئے ناپسندکیا (اس کئے قدریاً اس بات کی فکرتھی کہ بإييكومن كس مُكِّر هو منصور مرزمين حيازيس بعي دارا نخلافت قائم نه كرسكتا نشا. منت سيهت دُورتُعاً -مون ءا ٽي ايسي مڳڏيٽي جهاں پارخل برلمرح موزون تھا ۔ادرعوات میں میں وحیدا ورفرات کے کنا روں سے کوئی بہتر مگیرنہ تھی۔ دونوں دریاؤں کےفوائد ظاہرتھے۔ نیا دارائلا فدایک زرخبز ملک کے مرکز یں ہوتا ۔اورکوفہ کی طرح رکمیتان عرب سے کناروں پر نہوٹا جیں جگہ سے طوفان ریگ در باسے فوات کے مغربی کنا رہے تک مشخصتے۔ دریاسے د ملہ اور فوات کی وربياني مرده زيينون كوفرات سي نهرس كاك كرمير مال بلسكت غف - اور وطد كا یانی اُن زہنوں کے کام اسکنا نفاج اس کے بائیں طرف مانپ ایران نمیں۔ اور اس طرح صواسعوب سے مے كركروستان كى بياريون ك تمام زيون زرجيز ہوئتى تھی ا وجلہ اتصال فرات کے فریب تجاری کشتیوں اور صازوں کے واسطے کھلاتھا) لبکن بی<u>مجھنے کے لئے</u> کرمنصورنیا دارانحلافت کس موزوں ج*گریبا ناچا ہت*ا تھا۔ بیجابنا عزوری ہے کہ اس وفت دریا سے وجا اور فرات موجود و رُخ پر نہیں بینے تھے فرا<sup>ت</sup> بال مے کمنڈرات سے محیاویر داہنی طرف بہتا تھا۔ اور کوف سے گذر کر ایک ویٹھ لاک میں اس دریا ہے وجامہ تو ہ الامار و سے یا س شیخیر جنوب کی حانب خ کر آاور واسط ا

سے برا ہ شطالحی گذر کواسی دلدل میں آرہتا ۔اور آخر کار د ونوں وریا ملکر معرو سط لندنے ہو ے ملبح فارس میں آگرتے ہ منصور واق كوكسينه كرحيكا نغاراورأس من دجاسك كنارون سيركو في بيترجك نہ تھی۔اس لیفرمنصورنے کسی مناسب مبکہ کی تلامش میں بہت سفر کئے۔ وجلہ کے لناروں ریروصل تک ہرا کیہ جگر کو اچیج طرح دنمجھا ۔اول اول موصل کے بنیچے ایک جگر تُورِيبونی -اس جُدُ د جلاً جباحرین "کوکات ہُوا بتا تھا دیکن غلہ کی گوانی نے سبب يتو زميي متروك مهو في - آخر كارايك پين الاياني دييه وجله كے مغربي كناره پياور نهزمت كاديروا را كافست ك واسطى أنتخاب بؤا ادر سي المجام منطيغا بوجفر مفسورك اس جكر بغداء كرساند فلافت عياسيه كانبيادي تيفرركها اس ليفائة الخلفاة کتےہں مجہ موجوده زماند میں ج کھی تقیقات بال کے کھنڈراٹ کے کھوفے نے سے بوٹی ہے۔ ائس سے یا یا جاتا ہے کہ یہ ویکسی زمان میں بہت آباد تھا۔ اس مبکہ سے جورُ انی مینیں برًا عربونی مِس اُن رِیمنیت نصرکا نا مراه رلغنب کنده ہے ۔ اور بیا مربا یخفیق کو تہیج حیکا ہے لدملكت شام سي را في وخرافيون من مغدا و سيهبت سنا به ايك ام ماتا ب جونا ابا اسى جكه كان مرموكاجها وخلفا مسعيا مسببه كادار الخلافت تمايه يتحقيق صليح مهويا فلط ليكن اس من كيزشك نهبس كه نفظ البدا وفارسي بهد عربي ( أَيْ غُ " أيك علام فام سي لفظ بهاور"واو " يا "واد ويه " أيك إيم عرف بهاس

( گُرغ " ایک هام فام ی فقط سے اور "واو" یا "واد و یہ" ایک ایم موند ہے۔ اس طح بغداد کے مغین و او کا باغ " ہو نگے، یا " باغ " ایک بہت کا ام ہے اور " واو " مجعنی علیہ و خشش - اس طع بغداد کے معنی " باغ کا تطابہ " ہو نگے یو بی تو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہو تی ہاں کرتے ہیں کہ چ کھ شہر کے معنی بہت پر سنی پر محول نقصے اس کئے فامینہ نے اُس کا نام "عربنہ السلام" رکھا سرکاری دفاتریں اسی نام کا استعمال تھا ۔ لیکن زبان و خلائق پُرانا بغدا دہی راہ ۔ اور مذبتہ السلام صرف خلفا سے عباس ہدکی کمسال تک ہی بھی و در کم میساکدان کے سکول سے ظاہر ہوتا ہے ۔ عربی نفات جزائی میں بغدا و کے مختلف ہے تھے گئے ہیں۔ فالبًا یاقریر مورب ہیں یا مفرس بعنی بغدا وہ ، نغداں ، مغداد مغدادہ ، مغداں ، خبیفہ این کے عهد میں بغداد کے محاصرہ اورتبا ہی پرج مرشئے تھی ہیں۔ اُن میں سے ایک طبری نقل کرتا ہے اُس کے آخری شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم الایام میں اسے ' بغدادہ ' کہتے تھے اورسلمانوں کے رہ نہیں' بغدادہ ہوتا ہو ہؤا۔ طبری کھتا ہے کہ ' موبودہ زماز میں یہ کیتے مجب کی بات نہیں اگر فعداد بہلغبادہ بن جاوے ہے۔

فاضل مصنفین لمامون اورالبرا کمد کی راسے مصیم متنق نہیں کہ مبندا دکی وقیمید میں میروایت غالباً زیادہ اعتبار کے قابل ہے کہ اُس کے قریب نوشیروا ل کا ایک باغ تهاجهال مبيركرو ومنغدمات فبصل كرتا تها -ادراسي وجسسے وه " باغ واو" بيني 'انصاف كا باغ مشهور وكبا "اول تويينا بث نبيل موتاكه اس مكه نوشروا كل كوثى المبيغ تقاء ورسرے" ترب اُكے معنی سر بیزین سکتے كہ ایک خاص حبَّہ كا نام وج ۔ باغ کے قرب کے کس طرح اس کی وجذشمیہ ہوسکتی ہے فیلیفہ منصور بغداد کو دار الخلافت کے واسطے انتخاب کیا اس دفت بیعولی دیر تھا مکن نہیں . نوشیروال کی ہس جگه عدالت ہو۔ اور بغدا دایک گمنا می **کی حالت میں** رہتا۔ نونتيروان أنحفرت صلها دندعليه وسلر كالهمع حرتها - فطاهر سب كيمنصور اورنونتيوان مح عهدمين استقدر عصر دراز بھي نهيس كابغدا دكي بے روفقي كي وجر ہو ج ليكن حهال تك بهمەنےغوركياسىجەبغدا وكى وخۇنسميە لتحقيق معلومزمىيں يالىپتە قرين قياس ميي ميمكر" باغ "يا" واد "كسيب كانام تعالين يعني أس صورت میں ہوسکتے ہیں جب کر تیسلیم کیا جاسے کہ بیلفظ " فیدا د" یا" بغدادہ " ہے۔ گرب بھی مكن سِي كرير لفظ من او" يا مغداد ،" بهو . اس صورت بين قياس عالب ہے .كه اس حكيكسى زمانديس كوني آنشكده جوكا - كيونكه "مغ" آتش بيت كو كهني بي -*مكن بنه كه استكسى آتش پيت في حبر كانام منع " تها آباد كيا هو- كيونكه " داد "* 

(بغداد كانصن مغربي صعته الإم اسلام مين الزوراً" بعني مج ياخمبيره م ومجلير بغ نہونے کے کہلا ا کھا بعض اقوال کے بوجب بغداد کو الزورا "اس جسے کہنے ہدا*س کے قریب ٹیڑھا ہو کرگذر*تا نظا ماورٹشرقی *حصوق* ال کتے تنے مسعودی مکمتاہے کہ یہ دونوں نام اس کے زمانہ میں عام لوگوں کی زبا پرتیم بنظام و و نون اموں کی شکلیر عربی ہیں ۔ لین اگر حوالمتد متعوفی کا بیان مجرح ہے تو یہ می کوئی برانے فارسی نام ہیں۔ کیونکہ و وہکھتا ہے کہ عربی بغدا و کو میٹا کہا ﴿ خاندان سا سانیاں کے آخری رہا نہیں اس جگدا کم منڈی جیننے میل کھی قائم بئواكرتي حضرت ابونجرمغ ضيفهاوا كيءحهدمن فالدمغ مسيتلال أفواج اسلاما نبار الروريات فرات مح كنار سے خمير كريتنا دو كئے ہوئے تھے۔ تقول ي س بت محیرسا قد سوق بغداد ' پرمنڈی کے موزفع برحماد کیا اوغنمبین کا مال اسب ارلوٹ محقے ۔ بیوا تفریستائی کا ہے اس کے بعد بغدا د کا تذکر ہ بھر تا ریخ کے نصور کے عہد کے نہیں ملتا کو خلیفمنصور دارا مخلافت کے منظ موزوں جگہ تلاسشس کرتا ہؤا اس جگرمنجا وٹرخ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جگرئبت سے درینطورا فرقہ کے تھے ) وں کی ٔ را فی معلوم ہڑوا ، کہ یہ زمین *اُن تمام زبینوں سے جن کو د* ح**ل**سیراب کر<sup>ایا</sup> نـ تواس مُلِّدُ كَهِي ذُلِّ اور مَه مجيرو خويره وليجه عركتُ بس- لَّرا ميں راتير سرف بمسيلمين وشكوارموتي ميس ليكن نبيفه كوزيا دونزان فوائد كاخيال نرقعا مرنظر نقاوه تاریخ بغدا رسے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ اور کھیے شکٹ نہیں اُس کی با نغ نظری پردلیل ہے ۔ بغدا دکی تثبیت اُس قت ایک غیر آباد کا وُل مع زمر زنتی يارك الدنيارا مبول نے شايداسي وجه سے اسے بيند كيا مو-یکن کھوڑ سے ہیء صدمین حبلہ کے کنارہ برا کی عظیم انشان ننہ حب کا نظیر نیا ہیں

موجود نرتھا ینووار ہوگیا ۔گویا بیرا کی طلسمی کا رضانہ تھا۔لیکن اس کے استحایا کا ندا زه اس سے ہوسکتا ہے کہ اس مگہ خوز زجاک ہوئے، محاصرے رہے ، بعض *ضلفا <u>اس</u> چيوراگر <u>جيك گئے لبكن بغي*ا واُسي *حِبَّد* قائم نشا ـ اورموجو ده زما نرمب</u> بھی زکی گورزعات بعدا دہی میں رہاہے۔او رہم بغداد ربلوے کے منتظر ہم کہ پیرہ ہزانہ ہئے کہ بغدا دابک د فعر پرتز فی کرے ہ 'طبری'' بباین کرتاب کے خلیف حس قت را مہوں سے بنداد کے عالات وست ار را تعا۔ نورا ہوںنے کہا کہ''ہاری ٹیا نی کتا ہوں میں ایک مِشکو ٹی تھے ، ہودی'' ککسی زباز میں نہرفران اورور پاہے وحلہ کے درمیان ایک شخص مقلاع ''نامی ا كم شهرًا وكريكا " خليف في كها (موا دلد! مقلاص، ميس بي بول" اور ي ظاركيا كردابياس نام ين يكارا كرني نفي- صلى فقلاص تو ايك ننهور فزان تيما ، گرمنفسور كا نامراس حبر سيم برگيانگه ايك و ن وابر كاكاتا مؤوا د حا گاچرا يا او ربيج كرد وستو ل كى دېچوټ كى - د اير كوچىرە قت خېرېو ئى نومنصور كومفلاص كها كر نى 🗜 ء ع بی مورخ خصٌوصًا طبری اورم نفدسی لنبدا و کی نسست بلجا تطموزوں دارا مخلا كے بہت كجيمہ تكھنتے ہیں۔ چانچہ مجالس شور بے میں جو كچے تقریریں ہوئیں اور شیرات نےاس مگر کےفوا ئدبیان کئےو ورمیفقتل لکھیےہں۔جن کاخلاصہ بیرہے کہ :۔ ( وارا لخلافت كيه واسطيه يرحيُّه بهت موزول تقى - حيار اصلاع يونّ يكلواذه وطبه کے مشرقی کنارہ برا اور فطریل اور بدوریا مغربی کنار و پروافع فیضی کھیورون کے مخبطرا وریانی کی افراط تھی۔اگر کسل کی ضلع میں گرانی غلہ ہونو د وسرے سیے اعلام ما سكتي هتى۔ برا ه نهرنوات و دریاے نوات فلاکشینوں میں با فراط آسکنا عنا مے صرفیا م سے کا رواں اس مگبہ آب نی ٹینچ سکتے تھے۔ اور دجلہ کے ذریبہ براہ موصاف ط طنبہ کی ہیا۔ م ب*هُیوسکتی تعی*س سمندر سیمکر استه چینی برنن اور دیگر تجارتی مال و اسبا می<sup>ختاین</sup> ممالك يصد آسكنا غنا-ونتمن كاكذراس حكم مشكل بقعا كيونك سمندراورور بإصائل فيفده

## فصا**د وم** مدینهٔ انصُو

العراق ابشیائے نقشر رایب ہی نظرسے ظاہر ہوما تاہے ۔ کراہمے تا دنيا مِن عراقُ مِعْمَى ايك ايسي *جُدُّ سبخ*جال ندرةً عَظِيرانثان شِهنشامِت كا دالأمُو<del>ر</del> ہونا چاہئے۔ ادر دنیا بھرمیں جندہی ایسے مقام ہو لگے جہاں تجارت جیبا کو 'رامریہ'' کے کھیلنے سے بینیترتھی روز افزوں ترقی کرسکتی ہے۔الیشیا کے مختلف سرسنراو ز رخیز ممالک سے یورپ اور الیشبا کے ملکول میں نجارت کا قدرتی رہے۔ ترہی عواق تقا - ريطبقه خود دې انتها ورجه کا زرجيز نفا ـ دريا ـ په فرات اور د مله فد مړالاما ک سے عراق کی زمینوں کوسیاب کرر سے نفے حضرت نوج کے طوفان کے بعد دنیا ميرسب سے بري ملطنت يبطي اس مبكة قائم مونى عوب، شام امصرا اسى سلطنت كے صدود ميں واقع تھے۔اس سلطنٹ كا باني نمرو و دبر سمت بن كام بن حفرت بزح) نفا- ندرت نے جو نو بیاں ءا تک کوعطا کی ہو ئی تغییں۔ مُ ایکا ثبوتا اُن واقعات سے ظاہر ہونا ہے۔جن کا نذکر وحضرت موسلے کی کنا ب نورست میں کراگیا۔ زبانہ نے ہزاروں رنگ بدیے کئی ایک لطننیں رہا و اور کئی ایک تباد موئیں ۔عوان پرطرح طرح کی ہلائین ال ہوئیں ۔عرصہ د ماز سے غار تگری اور خونربزی کامنظررہ ۔ نیکن اس پرمجی حب مجمعی عظیم انشان مطنت کی مبیا و بڑ گ<mark>اہی</mark> سرزمبنءات میں ہی فران یا د جلہ کے کمنا رے دار الحکومت کے واسطے نتخب ہونے رہے۔ گو یا حکومت اور وولت سرز مین واق کو چھپولڑنا بنیں میا ہنی نفی ۔ ادراسی امری خوا با نفی که اسی حکومتنقل را مُن کے سامان متا ہوجا نیس - بینوا

ں کی سرنغاکٹ شبیدہ دیوا روں کی شبت کھا ہے کہ ننٹو تنامیل تک حاکمۂ تفہیر ا ور د نیامبی نهایت ہی آیا دا ورمو رنتهر قنیا یوان ہی میں فرات کے کمنا رسلطینت ت" اسپرط" (عصاریه) کا دار انحکومت نها اس کے بعد ہا بل حواماتیا بت ہی چیم مینان سلطنت کا یا تیخت تھا عراق ہی میں دریا سے فرات سے کناروں بر واقع تھا ۔نینوااور ہابل کی برباوی کے بعد سیوسنے اُس وسیع تها-جيد كندر وهرفر فريويس فتح كيانها رسكندر والمرس دنن در ياس تلج ك بسنعه وابيل آباء اورأن وسيغفتوح ممالكك برنظر كي جودنيا كي مختلف حصّوں میں پیھیلے ہوئے نفیے نو قدر تا اُس کے دل من خیال بیدا ہُواکہ 'یونان <sup>4</sup> ان ممالك رحكومت نبيس كرسكتا - اليبي حكرجها ن تمام عالم رحكومت بوسكني عني -دور بین سکندرغظم کوسواسے واق ہے اور کوئی نظرنہ آئی ۔ اُس نےارا وہ کرایا کہ ہی اسى جكوفرات كئالارون اورمايل كم كهندرات يرايك نياشه آما وكرون مكرما باوه شهرتهاجس رضا کافحضٹ ازل ہوا تھا ۔اوجس کی نسبت نبیوں نے میش گوئیاں کی نفيں كە برماد نېوكرىجى كۇياد نەنبو كا . اگرچىكىندر غىظى نے ايك نىنچەنتىر كەبسا-ا مان صبيا كه ايسے الوالعزم شهنشا ه سے ربید برسکنی ہے بهم بنجا یا گراہم کا م شروع مجى ندمہوا پھا كەاجل نے آلىيا۔ادر يونا نيوں ميں خار جنگی شروع ہوگئی۔ آخرا . پخض سکند عظمرکا جانشین برٔوا - و و اُسی کا ایک نوجی افسرغفا - بین مخص<sup>ر م</sup>ِثنا وساکین ٌ ورہے ۔ بال توازسرنو آباد ہونے سے رائا۔ اننا صرور بٹوا کردریاہے دحلہ۔ كناره پرايب نياشهرشاه سدوكس نے لينے نام يُرُ ساوٹ يا" آباد كبا ـ سلوشيا ، كي ويانی کے بعداس کے قریب ُ مُدائن' نغیبرہوا - جہاں کیا نی شنشاموسم سرا بسر کیا کرنے تھے مالعه سے حرت بیدا ہونی ہیے کہ خدا نغا لئے نئے قیطعہ زمین کبسا بنايا نتما ـ كردنيا بمركى دولت اس عبكه حمع نفي عِبش دعشرت كابراكب سامان آل جگہ ہتا تھا نیکی ادر برکا ری سے بڑے سے بڑے نمو نے اس مگر موجو د تھے۔ اس آبادی کوه نیا کاکونی کل کمبی نمین نینجا در اس کی در دانگیز تبابی کی داشتانین اسی منہور ومعروف تواریخی قصیے ہیں جوہم قدیم الایام سے سُننتے جِلے آنے ہیں عواق میں اب بھی اُن تواریخی واتعات کی یا د کا رہی موجو دہیں جوالوالابصار کے واسطے عربت کاسبق ہیں +

نیوا کا دشمن نے محاصرہ ڈالا ہُوا تھا۔ شہر کے ایک طرف سے تو آگ کے شعلے اُٹھتے تضے اور دوسری جانب دریا سے فرات کا پانی بیا عث طفیانی کے دیواروں کوگار لا تھا۔ ایک ہی وقت میں ہاگ اور پانی نے ملکوا سفطیم اسٹان شہر کو تھاک میں ملاوا +

بابل کی تباہی کی دہستان نہایت دروناک ہے۔ یہ ایسانوسنا شہر تھا۔
چس کی نولیف موضین فے بہت کچہ کی ہے۔ نالبًا س کا بانی نو نرو دہی تھا یگر
اس کی عفرت وشان کا زمانہ بت دیر بوجہ شوع ہؤا۔ یہ وہ مگر تھی جہالم فان نوع
کے بعد لوگ مجم ہوئے اور کہا آ و ایک ایسا بیٹا رہنا ٹیس جو با دلوں کا مگر بچاڑتا ہوا
آسان سے باتیں کرے لیکن خدا کو کھیا اور ہی شطور نوا ایسا بیٹا راس و فت تو نہ بہکا
کی نا نا بعد میں ایک غلیم انشان کل طفت کا دار انحالا فت بن گیا ۔ بعل "فیاسے
وسعت دی اور ملکہ" سمیرس "فے اسے خوصورت نبایا ۔ بجت نفر کے زمانہ میں
انتہا سے عوم جو کو پہنچ گیا۔ دریا ہے درایت اس کے وسط میں بہتا تھا۔ شرقی اور
غربی حصر میں آ مدور ذمت کا ذریعہ ایک مضبوط پل تھا۔ اور یہ بل عین شہر کے مرکز

میں تنا اس کے دونوں سروں پر دو قصر تھے ۔ ماسوا بے ٰل کے دونوں محلات کمے ورمیان در ما محے بنیچے ایک اور راست: بھی تھا۔ بُرانا شہرفرات کے شرقی کنارہ پر اورنجت بفركا مغربي كناره برنها نئا مزنهر ربغ شكا كالخيا يجس كالبرا بك ضبع ميذره منيد میل کا نتما۔مُورخ'' ہیرو ڈیٹیں'' نے اہل کو دیکھا تھا۔اُس کاسا ن سے کہ نشہ نیا ہ کا دّور . مرم فرلانگ وربرا بک صنلع ۴۰، فرلانگ نشا بعنی برا بک صنلع بیندر ومیل د کمجها کسی فدر کرومبی*ن عرص* وطول وغیره بتا تنے ہیں ۔ ہبرصال کما ز کم**ر**موجو د و زیا پن م<sup>ن</sup>نهرلندُن سعة تله گنا براتها موجوده زمانهیں بفین نهیں ہوسکتا کهاس قدر میع ننهر با دنمنا لیکن سیمچه لینیا جایئے که اس ننهر مس شا هی محلات ت<u>صا</u>ور مُون کے نْعَلَقُ مِا عَامِنْ عَنْهِ ، قَلْعِ عَنْهِ ، آثِيرِ سِلِ كَيْحُول مِن ايك نها بنِك د لفربِ خوشنا باغ تقعاء جسيم مُكلت آرميزال 'كنف نضه ـ ا درمِس كي صنعت اورساخت پرموجود و زمانہ کی سائنس کا سرحکرا تا ہے ۔سطح زمین سیے نین سوبچاس فٹ کی بلندى يراغميل كي ومعت مين ايك حمرت انكية نظار وعنا به ننا يدبهي شداوكاتهشت نخا-اوراسی خیال سےمعلق بنا پاگیا خاکہ بشت زمین پرنہیں ملکہ زمین سے اوپر ے اس کے سو دروا زے تھوس بیتل کے تھے جن سے اُننی ہی طلیں هرانگ ۱۵۱ فط جواری، ننهرمین ۷۷۱ چوک بناتی هوئی جاتی نفیین - شهرمیر ت فلف تفحن میں سے بن فاند بعل بہت منہور تھا ،

بابل اور تغدا و میں بہت کوپرشا بہت بید - ابندا میں بابل فرات کے مشرقی کنارہ پراور بغدا و د حید کے مغربی کنارہ پرتعمیر بیٹوا عروج کے زیابہ میں و ویوں شہرو کی آبادی دریا کوں کے دویوں کناروں پرسکیبیل گئی تھی۔ فرات اور وجلہ دو یون شہروں کوبہت فائدہ او زفنصان کینچا تاریج بھ

بابل کی تاریخ سے ریمی علوم ہوتا ہے کرفا نہ خراب طغیا فی سے بیچنے کے واسطے فرات سے وو نہیں کاٹ کر دحد سے ملادی گئی تنمیں نا کہ زائد بانی دحد میں

مِلاما ماکرے + غومنءواق كئى ايث فعة عظيرات ن شهنتا هنول ادرالوالعزم شهنتا مهواكل بايخينت لكه المغنين بمي واق بي مي تني ب د نامی کوئی ایسا مک نیس ہے جس کے تاریخی دا تعات ایسے تموخز ہول جننے کرءا ت کے ہیں۔ اور چُومنت اور شان اس ملک کومال تنی وہ کہی کہی کوہو گیا ہ تدرمنداورا نسانى منعت نے جو كھياس مگەنظارے د كھلائے تنے ۔ و مكسى ديگر + 72 واقعى عوات فديم الايام سدوولت وحشت اورعزت كانظريك قاويطلق ضرا نے اپنے بندوں کومن کے دامنوا ال تھے دیا ۔ لیکن جب بندوں نے اپنے مالاکھے حضور سرکشی کی۔ اُن کی بدکاری مدسے بڑھ گئی۔ نورب الافواج کا اُتھ عواق پر یردراز ہڑا ۔فرات اور وحبہ کے یا نیوں میں اسے خ ق کرو با۔ اور آگ کو حکم وماک<sup>ک</sup> اُس کے سونے جاندی کے قصوں کوخاک سیاہ کردے ۔ اور مہینے کے والسط أن كي شمت شوكت كوفيرول مي وفن كرديا - اورأن كي حيَّك رباب كي زانول

کو مجننگروں اور دخشی جانو روں کی ہولناک اواز وں میں بدل دیا۔ آبا دا ور مورٹر موں کو حشارت الا رض کا مسکن نبا دیا۔ کہ آبندہ نسلوں کے و اسطے عرب ہو۔ نمینوا ، باہل، سلومشیا، مدائن ، سے وج ہی دہستانین تہور ہیں۔ آج ہم بغداد کا نصتہ

مُناتے ہیں +

وا تعات منذکرہ بالاسے ظاہر ہوگا کہ عواق کس باپر کا ملک نضا۔ اوضِلیفر منصورے بغداد کے واسطے اسے کیون تخب کیا ہ

﴿ ملیفه منعمور نے مرصی میں بغداد کا نبیا دی نخیرا پنے ہی تھ سے رکھا اوراً س وقت قرآن مجید کی بیر آبیت پڑھی ان الارض لله یو د نھا من پیناء من عبا دی " د زمین کل خدا کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کوچا ہتا ہے عنا بیت کرنا ہے، بابل موسل ۔ شام۔ فارس مے کاریگراور صناع بلوا ہے ۔ چندر باضی داں کا لم مفرر کئے کھارتیرا صول ہندسہ کے کاظ سے نیار ہوں۔ان پرایک ایسے تحض کو افسر مؤرکیا جوز کا نت مجسم نفا۔ نیخف الم م اظم ابومینیفہ رحمۃ اللہ عید نفطے۔امام صاحب بحیثیت چیف انجیئر کام کرنے تھے جو بچید کہ نہوں نے اس موقع پراختراع کی آج ونبائس سے فائدہ کا مطار ہی ہے۔ امام صاحب پیلٹے خص ہیں جنہوں نے ایک ایک کرکے خشت شاری کا طریقہ متروک کیا اور اس کی جگد گروں سے بیائش کرکے مضعف خاسمی کا طریقہ رائج کیا چھا

که افروسی که به فاصل صنفین برز النعان اورالبرا کمرسینتنق الآس نبیس که ۱۱ مرد برنید کوششت شماری کا در دوه کا در این کا مربی نبیا اور دوه کا در این کا مربی نبیا اس کی وجه اُندوں نے دیکھی ہے کو طبیعی نبیان امرام است کا رام من نبیا اسک اس کے کئی بارا امرام صاحب نوجد کو تنظ میں آکر کھا کہ تم جود کتے ہو۔ اامرصاحب نے جواب دیا کہ تعمیرا دھولی سی جا ہے کی نکھیوا اُن تعمیر کا تو نبیا ہے کی نکھیوا اُن تعمی مجدود تعالى تا کی اُن نبیل ہوتا " ب

ن فاضل معنف بيرة العمان تو يرفوان بي المسلك البيري بين فليف في بعداد يركيني المام ما حكى كوفه سعود الا تاكوره فقا بنداد رام نبي فتركوي - امام ماحب بيش موقة وربع حاجب في كابت ترفيذكي بيان تك كداكراً بع المرضى كانظرنيس ولكول ام صاحب في حدد و تفاسعه صاف الخاركيا . مريد كار بيان تك كداكراً بع المرضى كانظرنيس ولكول ام صاحب في حدد و تفاسعه صاف الخاركيا

نمیدفه نیف فقه مین کرند کرد بار ادر آخوند خانهای می سنطه همری میں زبرد اوادیا 4 ۲۰ رنج سے ۱۳ بت ہے اور خودہ من مصنف ہمی میں تور فرانے ہیں کی مصلا ہم بھی میں بغدا و کی تعمیر شروع ۴

جونیداوراً مام صاحب نوشت شاری فرسل کام سرد کیا گیا۔ گرار مثلی کی وجر تسکیل حدین ایک سال فعد می . پیاموئی - باری مجمع میں منس آتا کا سے کیا کہیں - بندا و تو ابھی فہور میں بھی نرایا تفاد امام صاحب کے واصطرفتنا کا حدد کس مِکْرِکْرِرُوا ب

نامن مصنف المصاحب كرجاب كوم إيم تطفى عليف تخريفوان في ساكر بهارى ملسب بين زانليفرست 4

اس می کی شک نیس کدا م صاحب فی خشت شاری کا ایک نیاطریقر را مج کیا۔ ادر شاپر خالط مجاسی دج سے وہ اور کر مشت شاری کا ذیل کا مانی کے سپر تفاقید

الم صاحب محے حالات زندگی فائن صنعت نے بنایت تخفیق کے ساتھ مکھے ہیں۔ اور چونکو کھا ہے ایک ونیا امر صاحب کے ذہب پر ہے ۔ اس ملے اگر ناظ بین امام صاحب محین مصل حالات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو میرز انعان کا مطابع فراویں ﴿

ابھی نومِرٹ ٹرع ہی کی تھی کہ کا مریک کنت بند ہوگیا ۔ بیان ہوجیکا ہے کوعیاسیہ مح خروج کے وقت عام حالت کیا تھی۔اگرجے اُمیہ کی طرف سے بھیکر ہوگئے تھے كبين علويتين اورفاطمي أسي طرح اينيه دعاوى برفائم تفعه اوروقتاً فوقت جب مجي مجعبّت ہم پُہنچ حاتی مقابلہ کے واسطے اٹھ کھوٹے ہوتے سفاح اورمنعبور نے جس بیرجی اسے ان بغاو توں کو فرو کیا اُ سے سُن کربدن تھے رو نکٹے کھڑے ہوطیتے دس دنیانچه محدین ابراسیم بن المحیل بن ابراسیم بن سن علی (خلیفه حیارم) کو جو ن وحمال م*س یوسف تانی تعاقبه کرکے زند*ه دیوارمیں حینوا دیا بی*شت*کار حرمین حبکہ وربغداوي تغيير في محرر التحا محدا بن عبدا مله بن حن بن على (خليفة جيارم) نے جونفس الذکیہ کہلانے تھے ۔ مدینہ منورہ میں خروج کیا۔ اورجیندروز میں ایک بری مجمیت پیداکرنی- برسے برٹسے میٹوایان مزہب حظے کہ امام مالک نے فتولے وید یا که"منصور نے جبرًا بعیت بی ۔ خلافت نفس فرکیہ کاحق ہے''یہ منصور نے ثمیدا بن فحطیداورا نیے بھتیجے عیبلے ابن موسلے کومقا بلرمیں تھیجا ۔ ماہ رمضان *شکلہ عیں زیقین کے درمی*ان ایک خونریز جنگ ہؤا نیقس <sup>ف</sup>رکیہ نے مبت کوشش کی اورمردانگی کی دا د دی ایکن سع اینے عبان نتارو کے میلان کارزا میں کا مراقے 🖈 لیکن ضور کو فتح وظفر کی خبروں کے ساتھ یہ جی طلاع ہوئی کرنفے فرکیہ کے مجالی براهميم نے علم خلافت بلند كباب يجب ونت منصوركوا برا بهيم اوراُن كى مجعبة غيم ٥٠ راهم ني جب علم خلافت بندكيانو ورمينوا إن مرسك ساغدا اعظم اومنيفه ني هي أن كي ائد كي ينو دنر كم بروما جا بننے تصریکن بعض محبوریوں کی وجیتے نہ وسکے دیکھ رسنو انتعان ) ام عظم کی ائید کا صال بهار کہیائی ہے چار ہزار در معرا برامبم کو بھیجا در ترکب جنگ ہونے کی مجبوّی ظاہر کی ۔ نما دیا اس قت آپ نم مرکبل يتدر بيدليكن كوفي نبوت زففا . كرخوس درامها زلب ار- اور توكير زكيا المصاحك منيلنصور ونفأ التودور اندش مفوران سينتهر كمتعاق معن ضدان كي تو تعركمت نفاا ويد بمسلمة ر ذكها بيان كيام أسيه كراه ويستشلط مين بين برو باليا بهي جناز ديهي سربرارة ومي نواسي فت وفات كي ورْ تك لوك نازجنازه يرصف رسهاست انداز دكريسكتين كديغدا وكي لغير سه دونين

ة حال عُبِّين سُوا توسخت مُعبرايا- بيسك وجوجها زيسي منطفه ومنصوره البين آ تھا کہلا بھیجا کہ نورًا بصرہ کی فہرلو۔ ابرا ہیم نے بصرہ ہی سے فرہ ج کیا تھا۔ کہنے ہیں کراس فت منصواس قدر مضطرب انتا کہ دو میبنے تک کیوے قبیں بہے رائے سے میک مالیتا مقااور کتا نفاک مین نہیں جا ننا کریٹ میرا ہے یا ایراہیمکا 🚓 منصوراس قدربيجين ہور٤ تنما كەندات خود كوچ كرتا ہؤا كوفديس آ بالجقوقية اس قت اُس نے بڑی دوراندلینی سے کام لیا۔ کیونکہ کو فرہی ایک ایسی مبگہ تنی جال سے ساوات کو را برا مدا د ملتی رہی اس مگر بُہنچ کر فلیند نے واروقی بندونست کیا ارادہ تھا کو بصرہ کی طرف کوج کرے کہ خبر ملی ابراہیم اما کیا۔ منصُورنبْدا وی طرن واپس آیا ۱۰س جگه بیسلے اورابن تحطیبہ نے حاصر ہو کرفتح کی مبارک باو دی ۔ اورانعام میں جاگیریں عال کیں یجن کامفصل ذکر ہم آیندہ فصلول میں کرینگے 🚓 اس طرف سے فاغ ہو کر منصور نے پیر تعمیر شدی کردی سازی ہو میں مغیدا دکا اس ندر حصّة تعمير بردگيا كه د فاتر سركاري كوفرسے اس حكّه مُتعَلِّى بوئے ۔ چونكه اس مِص میں کوئی ما د نثروا قع زہوًا۔اس کیٹے خلیفہ ہمہنن اسی کا میں صرد ٹ تھا بعمیر کا ورسے مباری تما\ایک لا کھ کاریگر کا مربه گاہوا تھا۔ تبن سال کے و موسمانیه کے اختام رفلیفی منصور نے شہر کی تعبیر سے فراغت حاصل کی بغداد کیمپورٹ اس قت ایک نئیزوار بجیر کی نغی ۔ اس کے خط و خال سسے ہ معلونم بوتا تفاكه عالمت بابين السكى كياشكل بوكى -الرجي نصور حرب كم المون سے اس کی پرورش ہورہی متی اس کی درازی عرکے واسطے دعائیں ایکتا تھا گر آینده قرمت کا حال کسے معلوم ہے فیلیفہ نے بغداد کا ڈھانچہ جر کچیا س فنت كلواكباوه مدينة لهنصوركملا أبه به

( مدنبة المنصور بالكل دائره كي صورت بين تمايه بيطرز لنمير بإنكل نئي تنمي-اور دنيا

میں اک بهی نشرتھا ۔جواس د منع پرتعمیر کیا گیا ۔جو نکی خبیفہ کا قول تھا کہ مما وشا ہ کورہ یں ہرایب سے برا برفاصله پرینها جائے جماس سنے ما ہران فن نعمیرات ولم ہندسہ رجن یں سے امام عظم کا خصوصیّت کے ساتد ذکر کیا گیاہے) بیلے ایک گفتشہ نياركيا ( دَعَمِيونِقشْ نميرًا ) جُواكِل مِليعة كي حوامنش كيمطابق تنا ينهردا زو كي صور یں د کھا یا گیا تھاجس کا مرکز ایوان شاہی تھا ۔ ہاسواے اس کے اور نو بیال بھی تنبير جن كا ذكر يمفسّل كرينگير ﴿ ( مدینة امنصورمین د ائرون میمنتسم تنا جن کامرکز ایک بهی تناا وربیرمرکز ایوان ب تحا - بنین د ائرےنین دیواریں تھیں - ان دیوار وں میرمساوی فاصلہ رطار درو ازے نصب کئے گئے نئھے۔ بیرونی دیوا رکے گرد ایک خندق کھنوی گئے گئ ان دروا زوں میں سے باب کونہ (جنوب مغرب)اور باب بھرہ (جنوب مشرق) نهرزات کے رُخ تھے۔ اور ہا ب خواسان اشال شرق ) دریاہے دحلہ کی جانب ادر باست<sup>نها</sup>م (شال مغرب <sub>)</sub> سیسه ایک مترک نضبانیا رکوجاتی نظی - در دازوں سے نام ہی۔سے ظا ہر مونا ہے کہ ان کا رُخ کس کس طرف تھا۔ میرو فی شہر نیا ، میں ہر**ا ک**ے واز<mark>د</mark> ٠٠ ٧٥ كزيجة فاصله برقما ليبني ببروني ديوار تك فطرفرييًا ٢٠٠٠ كُرِيْتُنا ينيسري لعني ك بريمانش بلافرى -طبرى اورىعيفونى كى توبرك مطابق ب دريخرموفيين كاس ربهت كوير فسلافت يا توت مکھتاہے کہ ایک دروازہ سے دو سرے دروا زہ تک کا فاصلہ ایک ع بی میل تھا۔ ایک عربی مل .. رابر ہے ۔اس سے بیعتونی کی نائید ہوتی ہے نیطیب بیان کرتا ہے کہ ضعفند (گیش<u>ہ 4 کیا ہے</u>) لمنصور کی حدود تباما کرتا تقت کسرا یک ملرف دو د وعربی میل تک کتبی خیر ى بى الى ئىلى بىلى ئى ئى ئىلى . . يەرگز كا ناصلەنغا -ادرباب نشام سىم يا ب غلط پیصا دل نواس کی مائید کوفی مورخ نہیں کرا ۔ د ومرے جر کجیرخوبی مینه بمنعبو کی پختی ہیں کی جرمانی ہے ليوقف شركي نعريك وتنت زياده تراسي امركا كهاظ فعاكرمساوات فالم رهب راگرچيدر وازون سيم كم وجيرة فا<del>م</del> ا یوان شاہبی سے مساعات میں فرق نون میں تا تھا گر میرخو بی کنینوں دیواروں کے دروا زے ایک ير کھلنے تھے۔ا درا یوان شاہی سے جار و ں طرٹ انتہاے شرک نظرما تی تنی زائل ہو مآتی ہے تمام مو خین کا اس پرانغان سبے کہ بیننهر بائل دائر ہ کی صور ن میں فضا ۔ ایکین اگر ہیر وابیت مجھے ہو نو شهر کی صورت سینوی نمنی ہے۔ گرخطیب و وسری جگه مکھتاہے که شهر کا نظر ۱۱۰۰ کر فیا اگرچے میلی غلط ہے 4

ندرونی دیوار قریباً ۲۰۰۰ گز زمین کامحیط تھی ۔ اس زمین رہا بندا ہی*ں ہ* ابوان نشاهى اورجا معمسج منصورفني ليكن رنينة رفنة ونكرعا رتمر بمحي نعميو تي كُمُير اس دکوارمس ممی اُسی طرح عار دروازے تھے جن سے عارسٹرکیس ایوان شاہی سے جس کو تصرباً بالذمب کہتے تھے۔ وسطی اور بیرونی دیواروں کے جاروں وروازوں سے نکا کرخنت کوعبورکر تی ہونی جاتی تغییں 🖈 إن ديواروں كى تعبير مين ياد و ترخشت خام ہى ہستعال ميں آئی تھی- ان كا عرض طوامعمولي الميثول سيريُهت برا نفا - ان كل شكل صورت بمي مُختلف تنبي -ز کعب تفییں جو ہرا کی طرف ۱۸ ارنچ اور ۲۰۰ رطل وزن میں ہو تی یعص ر بعشكل كي تمين ٩ - إنج موني اورسطح ير ١٨ - انج ١٠٠ وكل و زن مين - اس مرکی تصدیق نخوبی ہو تکی ہے کہ بیٹھیپ وغریب انبٹیں اس بیاریزی تھیں -· وفعرجب منية النصور كي ديوار كالجيم حسراً إلى توابك المنطح بيروزن ١١٤ طِل كنده نفاء تولى كُني تو يوري أتزى 🚓 ( وسطى ديوار رىنىدىن بيرو نى دېوار كےا دىنى ئفى - د رخفیقت بهى شهر نيا ه نفى -بعض کُنوال کے بموجب بر دیوار . q فٹ بلند تنی اور نبیا دیراس کاعونس . ۵ ا نط نفا مبندی کی طرف بندریج کم موتی ہوئی ہا، مون نطے عرض میں رہجاتی تھی ا طری کے بیان کے مطابق بیونی دیوار نبیا دیر ۵ ء فیط اور اُسی طرح ۹۰ فیط کی بلندی پر ۳۰ فی عرض میں تھی 🖟 . بدنینهٔ المنصوریخ نذکره میر بکننه بن که منتهر کے محر دصرت دو دیوارین نفیس ۔ اس دیوار کونشمیا ر نہیں کرتنے ۔اگر جہ تینوں دیوارو ں کا ذکر کرتے ہیں یمعلوم ہوتا سبے کردو نوں دیوار موضیقیت اه نتیس - اور به دیو · مرت ایوان نشایهی کی حفاظت کے داسیطے تحیینی مجمعی نغی مد بلندي ليا ١٥ فط اورعوض . ١٧ فط غفا- نيكن لعِنْفُولي كابيان منتبسك مذكوره وإلا بها اُسی کی تخریسکے مطابق ہے ۔ ہم نے عربی ذرع کی بجاسے نٹوں میں عرمن طول وفیرہ مکھ پریس اكر أماني سمه مين أسك عربي الزرع = ما فط + الم

وسلی دیوار کے جاروں <sup>دروان</sup> را لیسے کے نفے کان کی شدی طری مجرف فویب رواتس المتابع - كنة بن كرحضرت سيمان بلياسلام في عواق مرا كي شرز قدورد نای سایاتها۔اسی شهر کے نز دیک خاندان امّیہ کے مدمیں عماللم و تعنی نے ستنيشيم شهرها سطرة باوكي حضرت سليان تح حكم سيحنول في بالحج أبني تسلخ ز ترور و کے واسطے بنا ہے ان کی سافت سے بی ظاہر ہو اتھا کہ انسانی المعسک بینے ہوئے نمیں ۔ حجاج نے جب واسط کو آبا دکیا تو ز تدور دسے میروروا ژیب الاکراس کیم نصب کئے۔ یہ وا نع سیم بھیر کا سے۔اس کے بچاپی سال بعیر نصورے یسی اسنی دروا زے بغدا د کی دیواروں میں لگاہے 🚓 طبرى سنتاية يغني دنية لمنصوكي تعميرت ورثور سأل بدر كهمتاب كهرور والر اب بھی موجو دہیں -ان میں سے چار نورسطی دلیار میں ادریا بخواں باب الذہب بنی ایوان ننا هی میریضپ کیا گیا ۔ بیرونی دیوا رہیں چاروں دروا زسے فترکٹ ومنع كے تقطے۔ باب خراسان میں وہ وروازہ تفاجو ننا م سے لا یا کھیا تھا۔ باکوفیر مين أيك دروازه كوفه كانتيار كرده تغاء استصفا لداين عبداً للدنف نبايا غفا راوم اب تنام میں مغیدا د کا تیار شدہ در داز ونضب تھا، گرسب سے کزورتھا۔ ہاہیم كى ننبت معلوم نهيس كدك اوركسيا وروازه نهايد وسطی دیوار کے آہنی دروازے اجنوں نے نو ندناے ہونگے۔ مگراُن کی سے اس بات کا مشبہ حرور ہوتا تھا۔ اور اس میں بھی مجھے شک نہ حملج تفتني كاظلم ماتمر كي سنحادت سے كرشهو زميں عبدالملك كا وزريسا صب لارت لندا ـ اكثر عاق براسی که امتها م منه بوئی سایمیه مین شهرواسط اور سیمیمیه مین شهرار دبیل اد الکارفعل سی نے مگایا۔اورمحرانٹیں 'لوگوں سے انھوں پرا ن سے اوراُ ن کی ب محصدس أس مح اقبال كا دور خارة خرص في ميرس في عريس مركب -ٔ تاکک می میکی بردی نفی ادرآ دار مبیر شی مگر تیخ هدایسی دراز نفی کر ایک عاکم مبیّل بزارهای ادام ملمان

پردرواز سے بغیر فرمنصور نے نہیں بنوائے نفیجہ کیونکہ اس میں اپنے تیارگر**دہ دروا ک**ے جوبیونی دیوارم پنفسب کئے بہت بودے تھے ۔اور یہ تھے بھی پُرانے ۔غالباً فلیغانہیں واسط ہی سے لا باہوگا۔ادر واسط کے واسطے انہیں مجاج نے څووتيارېنين کروايا تھا-اس لئے نجيفيپنهيں اگران کا نا ريخي سلساج حذيث سلبان کک پُننج حلئے۔ یہ آ ہنی دروا زے اس قدر بھاری تھے کہ مبیبول اُو می انہیں کھولنے اور نید کرنے کے وفنت نگا ہے جاتے۔ ان کی لمبندی وُغرہ كااندازه اس سے ہوسكتا ہے كرا يك اسوار نبزه أنطاعة سانى سے كذر سكتا تھا۔ اورنیزہ کو پنجا کرنے کی صرورت زہرونی تنی عبیا کہ بیان ہوجیا ہے کہ پوسطی وپوار در تشبغت فصبل ننی سبرونی دیوار کے در وا زیسے بھی بود سے تھے اور عرمن وبلندى ميں بھى اس سے نصت تھے غِلبغہ نے دورا ندنشى سے زیاد ہ تر اس کی ہی مفتوطی کاخیال کرایا تھا۔ کہ حلہ کے دفت اگر وشمن خدق کوعبور کرا یا ادربيروني ديواربرة بض بوكبانواس ديوارسي جوكربيروني ديوارسي موفث بلندهی تیروں اور آتین بونانی کی زرمیں اسکنا ہے جو ( وسطی اور ببیرونی دیوار کے سرایک در داز ه پرایک ایک بالافانه نیزانرواقعا جیے بیں کہا کرنے تھے } ان میں سے پاپ خراساً ن کے جمرہ کرمیں ظبیعہ اکثر میٹھانظر*، تا۔ باب خواسان کوان د*نوں میں <sup>ت</sup>ا ب الدول<sup>ہ</sup> بمی کننے تھے کمو کا دولت عياسبه كاستاره ا قبال خراسان بي سي طلوع مؤا تعامد مسعودي بيان كرتاب كرخليقه منصوراك وفعدبا بالدوله مح مجيروكرمين . میٹھا ہوًا نفانسٹینٹ سنے آیک نیرمارا ۔ نیر*خلیفہ کے* یا وُں کے قریب *آگرگراً ۔* ایک نحط بندصا ہؤاتھا جس میں جیندساز شوں کا ذکر تھا۔ تعبیفہ کو آگا د کمبا گیا تھا ۔ کم ہوسٹ اررسے ہ

بیرونی دیوار کے عجرو کے دیوارسے دونوں طرف آ کے بڑھے ہوئے تھے باہر کی طرف خندق پرانپا سایہ ڈالتے تھے۔ان میں زیادہ تزخشت ننجتہ ہی سے

وسطى ديوار كينسبت بيان ہوجيكا ہے كءعض وطول ومبندى ميں س ڈی تنی کینے ہیں کہ اس دیوار پر د مدھے اور بُرج بنے ہوئے تنے ۔ان *برو*ر ِں برسوا رہی عاکتے تھے۔ سرا کم جھرو کہ کے اوپر ایک ایک سنرر نگم قف جس بريسو نے كا يا نى پيرا مؤاتنا اور نقت و <sup>ن</sup> نگار <u>يسم مرصع ع</u>نى -ینتون کے ل کھڑی تھی۔ یہ لکڑی ساگوان کی بتی۔ سرا کم گنند راک ے کی شکل بنی ہوئی ننی حس کے پروں سیے ظاہر ہو آیا تھا ) ورخیس بیان کرنے ہی کہ بلجاظ خوبصورتی اورطرز جدید کے اس کا نظرونیا زنها-گندیے نیچه ایک ایک کره ۱۸ نطیح وا ۱۱ور ۳۰ نث لمیا نفاجه بنوں دیواروں کے ورمبان میں دوسر کبیر نفیس - اس طرح سرا کم<sup>وروا</sup>نے - ایب جوک نفیا - اندرو نی اور وسطی دیوا رون کا درمیا فی **فاص**لهٔ ۱ اور ہرا کے جوک ایک دروا زے ل طول میں نھا}!ن دویوں دیوا روں ہے درمیانی فاصلہ پرمکا نات با زار لّی . کویچے بینے ہوئے شخصے ۔اگرچیان دونوں دیواروں کا فاصلہ بینسبٹ سوطی رونی دیوارکے فاصلہ کےکسی فذر کمرتھا لیکن آبادی اسی مگینفی اور ہاہر اس كا درمبيا في فاصله ارا دياً كهسلا **ېي درختيفت نئهرنيا ه نقي - بېږو ني د يوا راور** . وسطی اور اند رونی در وا زول میں سیے ا در برا کب جوک میں مختلف گلبوں اور بازار وں کا راسند کھُلٹا تھا۔ اس طِلَّا بندا میں کا نات حرف خلیفہ سے سنعلقین اور ہوا خوا ہوں ہی کے وسطی اور اندرونی دیوا رکے سانخدمکان بنانے کی اجازت ندھتی۔ ان ویوارو آ

سے ساتھ ساتھ ل<sub>ے</sub> ۱۷ گز عرض کی سڑکیں نہر *سے گر دِ جا گئی تنتیں - ہرا یک عج*ا اور باز آ ، سریه درواز سے نصب نفیے۔ سرایب با زا راور کلی کوچ کا نا م کسی منہور معروف تخص تم ام ریخیا 🗦 جوُاس جُکہ کسی البثیان مکان میں رہنا یاکسیٰ باغ کا مالک ہوتا ان ناموں کی ایم مفصل فہرست بیقو ہی نے تھی ہیے مگر حویکہ مرث اسا ہے معرفہ ہی اں - اس لئے اس ملَّا أن كانقل كرنا بنيائدہ بيے - ان سے صرف اثنا ظا برہوا ے کہ منت النصور کی مختلف بگہوں کے کیا کیا ، مضفے جنوب کی طرف اُن مڑکوں سے ورمیان جو ہاب بھرہ ا در کو نہ سے تکلنے گفیبر منصور نے ای*ر مجسنا* ہا جيد مطبن "كنف تف فبية متوكل عود كسيمارت مغربي ، بغداد كافياخا : نفی-اس تحقریب ہی ایک مٹرک حانی تھنی ۔جوا ماما بوصنیفہ کے نام رُپشہورٹقی ننهر کے بعض شیشے مختلف اور میٹیوں کی وجہ سے بھی مشہور نتھے بھلاً ہاب لیعرہ اور فراسان کے درمیان ایک بازا رسقول کامشہورتھا۔ اوراسی طرح ایک مگر موزّدین کی کهلاتی تھی ﴿ ﴿ اندر د نی دیوار کامحیط کوئی ۱۰۰ کُرّ تھا۔اس میں بھی بیرونی ا وروسطی دیوار و کی طرح اوراُن کے مقابل جار در دا زے تھے۔ شروع میں تو اس دیوارمیں ب ے تھے جواتنی ہی مگہوں اور بازاروں کے رہستوں بر کھلے ہوئے تھے **ں خلیفرمنصور سفان سب کوسوا ہے اول الذکر حیار بڑے دروا زوں کے بند** لروا دیا جمس شخص کو اعارنت نرفقی که اندر د فی دلوا ریخ کسی در دا زیے میں۔ ها رمو کرد اخل بهو .کیونکه هر**ت خلیفه بی اس مگیسوا رم**و کرما ب الذم ب کی فش<sup>ت</sup> جاتا تھا۔ایک فوخلیفہ کا جیا عبلے ابن علی بوجر ساری مے بہت کمز در ہوگیا۔عرض کی که درواز و محل مک تضعف مبل کاسفر پاییا در نهیس کرسکتا ۱ ما زن به و تو گھوڑ۔ باخچرربسوار موماً یا کرول خلیفه نے کہا کہ یا تکی ریّا باکرو۔اُس نے جواب دیا کرا أ في سيح كيونكه بيعور تول كي سواري سبعه . مُرْخليف ني اس سبعه زيا: ومجيد رعام ا أود ابن على ايك اورجيا رص نفرس ( كُنتهيه) مِن مبتلا عنا - أسسيمبي يا ككم

علبها ابغذي البطيب ورياقوت فيسترس كلما بير كربعن موخ تنفرص كينة بين اس مجر يرافظ باسعة

سوا کے سیادرسواری کی اجازت زدی - ادراسی طرح ولی عرب کمفنت مهدی کا حال تھا ۔ کرجس قت اندرونی ورواز وہیں واض ہوتا پا کئی پسوار ہو کرفول کی طرف آ آ طبیعہ کا ایک اور چھاع پالستیونا می اتھا ۔ اُس فی مجی اس اور کی تواہش فلا ہر کی ہے ملیغہ نے کہا کہ اگر باب الدولہ سے ایک نہر باب الذہب سے تا لاب تاک لا اُو تو نچر درسوار ہونے کی اجازت سے جے - اور فجر بھی وہ جس پر سنتھ پانی کی شکہ بر کھا کرسے فیر کی سواری کی ساج کی تالیوں سے فردیونری سانی وروا زہ سے پانی لا با۔ اور اُسسے فیر کی سواری کی اجازت ل گئی ۔ اس کے بعد فبلیغہ اور نہریں محلات تک کرفیدا ورو در مری نہوں سے لا یا جہانچہ بانی کی کیشرت تھی کہ کسی موسم میں اس کے منعات کسی فردیشر کوشکا یت نہ تھی ہ

ا بک سیاح جو دحله کے مغربی کنارہ کی طریف سے مدنیۃ النصور کی سیرکوآنا جا بتا تما بوصورت دُورسے اُسے اس شہر کی نظرا تی وہ ہی گما ن کر اسے کہ ایکالیٹان مضبوط قلعه کی طرف جار کا ہوں ۔ جس کے سنر گذید دیوار وں سے اور اُکھے ہوئے مِن اورض كي ديوارول كے غير درياكايا في لديس ليتا سع جون جون و ه نزد مک تا اُست قلعه کی صنبولحی کا بقین برتاجا تا ۔ و ه اُس کی وسعت پرجو جامیل ىك تغى چرت بوتى مشهرين داخل بوف سے بشيتر و وخندق برآ آل خندق كو صاف يا في سے عبرا ہوا يا تا - بل برکھڑا ہوکردہ يا في ميں لسنے عکس گولہرں ليتا ہوًا دنجتنا -اُست صرور جربت ہوتی -کہ یہ ہا نی کہاں سے آنا ہے کیونکہ نبطا ہر کوئی ذریع باني كأبدكا نظرنه آ أتحقيق كرنے براسيمعلوم ہوجا تاكه يہ يا في زمين كے اندر بايد نرکرخیبے م<sup>ی</sup> ناہیے - پل برگفر*ے ہو کرو* و اُن مفنیوط بندوں کو دیکھتا جویا فی مگو ارد و كي طرف جان كوروكتي بين - يل سه كذر كروه و جارون وروازون سے کسی ایک میں د افل ہوتا۔ اُس کی ٹکہ اگر کا مرکز سکتی تو دروا زومیں مکڑا د درا فق میں قصر با ب الذہب کو د بمیشا چوشہر کے میں مر**گز بی**ں ابور شاہی بِ **نی دی** ارکے کسی درواز وہیں داخل ہو کرومسبیدھا بیلاع اتا حتے کہ وطلی

دیوارکی دروازه میں داخل ہوتا۔ جو کچہ وہ اپنے چاروں طرف کیمتا اُس سے
اپنی غلطی کا یعین ہوجاتا کہ جے اب تک دہ ایک قلامی دا تھا در حقیت ایک اُجا د
شہر ہے ۔ کشا دہ بازاروں میں دکا نیس مگی ہوئی ہیں۔ جہاں خرسید فرد فت کا بازار
گرم ہے ۔ آئے بڑھ کرا سے عالیتان عارتیں نظر آبیں ہیں جس طرف وہ نظراً طاکر
د کیمتا در تک اُسی طرف دکیمنا پڑتا لیکن ابھی تک با ب الذہب ہوا سے شروع
ہی میں نظر پڑا تھا اُس کے سامنے ہے سُورج کی کرنیں اُس کے سنٹری دروازہ
ہی میں نظر پڑا تھا اُس کے سامنے ہے سُورج کی کرنیں اُس کے سنٹر کی اُسی اُس کے سافرانی ہیں اور دیوارکو اپنے
سامنے ایک اور دیوارکو د کیمتا ہے دروازے سے گذرکرہ ہ اُس کو فت دیوارکو اپنے
سامنے ایک اور دیوارکو د کیمتا ہے دروازے سے گذرکرہ ہ اُس کو درکیتا ہے ۔ جو
سامنے ایک اور دیوارکو د کیمتا ہے ۔ اس جگہ می جامع سجد کو د کیمتا ہے ۔ جو
ایوان شاہی کے بہلویں ہے اور کیمی ارائسان می طرف تطرا شاتا ہے اور کیمی اُن
محالات کو چرت زدہ ہوکر د کیمتا ہے جس می خابید کے متعلق ہیں اُسے میں سرسری نظر
سے بھی میں کیمتا ہے جس می خابید کی طرف تطرا شاتا ہے اور کیمی اُن
سے بعد جو کچھ اُسے ان عالیتان عارتوں کی نبست معلوم ہوتا ہے دہ ہم دورمری میل میں کیمت ہیں ۔

# فصاسوم

### مدننة أصو

مرنیت النصور کے بینی سطیب ایوان شاہی جسے قصراب الذہب " کتے تھے۔
اوراس کے بہلویں جائے سمبر منصور تھی۔ ان کے گردسوا سے جانب یا بیٹ م " خال گلم
بڑی تھی مظبفہ کا اراد و تھا کو اس جگر صف اس کے تعلقین اور شاہی افسر دل کے
سکانات ہوں۔ باب شام کی طرف دواور عارتیں تھیں۔ ان ہیں سے ایک میں تو
شاہی گارداور دومری میں پولیس افسر بہتا تھا۔ لیکن جس قت ایفنو بی نے بغداد کے
حالات مجھے ہیں اُس قنت ان دونوں عمار تو رہیں لوگ و قتا فوتا نماز بڑھا کرنے
عالات مجھے ہیں اُس قنت ان دونوں عمار تو رہی افسروں اور امرا دوزرا
سے ماد قعراور سجد کے گرد خلیفہ کے متعلقین اور دیگر توجی افسروں اور امرا دوزرا

معنی سال الذہب، با مربی گرزفیہ زمین پرواقع تعاقصر باب الذہب کے عین سطرمیں ایک سبزرگ گلند تھا۔ اسی وجسے باب الذہب کو "بتہ الحضلا" بھی کننے تھے۔ یا گنبدزمین سے ۱۲۰ فیٹ کی بلندی پر تھا۔ اس کی چوٹی پاک سوار کا ثبت نفا ۔ سوار گھوڑے پر نیزہ تا فیے ہوا تھا ہے طیب مکھنا ہے کہ بدا کی طلب تھا۔ جسے مکما نے با ندھا تھا ۔ سوار نیزے کے اثنارے سے اسست کو بلار کا تھا۔ جسے مکما نے با ندھا تھا ۔ سوار نیزے کے اثنارے سے اسست کو بلار کا تھا۔ جس طرف سے فیدھ کے و شمنوں نے آنا تھا۔ با قوت اس روایت پر فوب نہمی اگراتا ہے اور مکھنا ہے کہ خطیب کو ایسی ہے سروبارہ اتیں اور کا تئیں بر فرین سے اسلام کی ثنان بر نہیں ہاتی ہی کو سفید جبور عیا میں البذوری با تیں ہی کے لائق ہی کھوٹ نے نہر نہیں جاتی ہے فرین کے نیچ فران نے پر نہیں جاتی ہی کہ نے فران کے نیچ فران نے پر نہیں جاتی ہے فران ہیں کی کا تھا ہے اور المبذوری با تیں ہیں کی گذری نے نیچ فران نے پر نہیں ہاتی ہے فران کے نیچ فران نے پر نہیں جاتی ہے نوسفید جبور طرب با تیں ہیں کی گذری کے نیچ فران نے پر نہیں ہاتی ہے نوسفید جبور طرب با تیں ہیں کی گذری نہیں کی سال می خوان کی شان کی کھوٹ کی کے دائی میں کے دائی میں کی سال می کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی سال می کھوٹ کی کھوٹ کی

ب ، ١٠ مر بع فت كرو تمار اس كي بيت بهي ، ١٠ فث بلنديتي ١٠ س مجيت ب ا تناہی لمیا چوٹراا کم ادرکرہ نفا۔اس کی تھیت بھی سبزگنبدتنی ۔ پہلے کروے سلمنے ا پرانی دمنع کا بک ایوان تفایض بروش سے دم نٹ بیند مواب تنتی ایوا . مع فيط جولرا تقا كيو بربهلا نصرتفا جوفلية منصورني مدنية لمنصور مرتع يركروايا كجيسال بعد باينزلنا کے با ہرایک اور محل جو فعلد کے نا م سے شہور مہوا تعمیر کیا اس کا ذکر ہم آیند فیصل میں رینگے۔ ما بالذہب ہیں خلیفہ منصورا دراس سے جانشین مکی معاملات بھگتا یا نے نئے ۔ کینے ہیں کہ ڈرون الرمشیداکی قصرخلد میں رہ کرتا تھا۔ گر'' ابین'' نے پیر باب الذہب میں رہمنش اختیار کی۔ا وراس برنجیاو بھی ایزا و کی جیسے ابو حیفر جربرطبری" جناح" کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ حب اروں کو شبد کے میٹوں أبين اور مامول مين خلافت كاجبكوا الملحاء اورجنك كي نوبت بينجي نو بيست اتبين اسى ماب الذبهب مبن محصُور نفا -اور مآمول كي فوجو ب نف اسي مدنينه أمضوً کا محا صرہ و الاسئوا تھا ۔اس میں کچیرشک نہیں کہ اس محاصرہ کی وجہ سے اجس کھے ه مناوالات همرايند فوصلول مين تكھينگے، مرنبته النصور كوسخت نغضان تبنيجا بيكرام مے ایک سوسال بعد بھی الفنبنہ الخضرا" فائم خفا دلین آمین سے فتل کے نعب باب الذهب بمنتنه کے واسطے دہران اور غیراً با ورقم 4 ساس سال کے بعد جامع منصور کوجواس مے بہلومیں بھتی اور وسعت وکمئی اس کئے نفركا كزحصه كراديا كيا- كركبندسنركواسي طي عيوارا كيا - حيف كم الم 1 ويتم مين م ميى رسبجود موكبا - تتقويى اور خرى فيخليب اورياتون بيان كرت بين كر المعتام بیں بغدا دمیں ٹرے زور وشور کی ہائنیں ہوئمں ۔وملیمں گفی نبا ں آئیں ۔ ٨ - بهاوى الله في كى ران كوحب كه اس بركه تكور كمنائيس عيائي مو في تقيس - اور تام مغیداد پرکشا توب بنرجیرا نقا - رعداس زور سے گرجا اور مجلی مجی میکی کرول دھل گئے ۔ننبۃ الحضرائو آگ مگی ہوئی متنی ماہ رنما م گنبد مبی بجلی سے صر

يئث كما نغامه بِدَكُوجِوا بِ النِّهِبِ تَحْ بِيلُومِي نَنِي غَلِيفُهُ مَعْورِ بِي نِے تَعْمِرُ وَ اِ مَا تَعَا . یمن عراب ملیک فبلد رُخ نه هنی - وجه به کفهر کی تعبیر سے بعداس کی تعمیر کا <sup>و</sup> بال أيا -اگرفنبلەرُ و كھٹرے ہوں توسیمہ باب الذہب *کے جنوب منٹرق کی طرف نظرا* تی اور بغیدا و سے کم قریب جنوب مغرب کی طرف تھا۔ یا بغول موزمین کے نادہ تر بنبت میں مؤب مرب کے باب بھرہ کی طرف تھا ۔ ر اتبدا میں مجد کا رقبه صوف ۱۰۰ مربع گزتما اور تعمیر بھی خشت خاتم سے ہو کی تھی نگڑی کے ستون حمیت کو سہا را دینے تھے اکٹرسنو نو ں میں دویا وو سے زیاد وہ مگرتی لٹھتے ہوڑے ہوئے تھے۔ اور ان پر لوہے کے پترے چڑھے ہوئے تھے لیکن یا بی بیمستون لیسے بمبی تھے کرمرف ایک ایک درفت سے تنے سے بنے ہوئے مه قريبًا ٥٠ سال تكيير سجواسي حال من ربي فيليغه إرون الرسنديد في السع گها کوا زمر نوخشت بچنه سے تعمیر کووایا خطیب مکمناہے کرمید کے دروازہ برایک ر نتعاجس برخلیغهٔ فررون از مشیدا در معار ول کے نا مربقید نوارنج است<sup>41</sup> میلام شوع بؤااورستافية من ختم بؤا) كماتما خطيب نياس موكورت بهية مين زمانه ما بعد میں اس محد کو معلقت الفتین " کننے نفیے ۔ بیعا مع مسجد تنمی جمعہ کی اسى عديس بوتى جب نازيوں كى كترت كى وجدسے ملك كى تائى عموس بوئى ۔ تو ایک اوپرسکاری مکان کو جسے'' و ارتفان' کہتے تھے گرا کرسمدنیا ہا گیا ۔ برمگہ كانى رسيع متى يرنيات ميں اسى مكانماز حمداد اكرتے ۔ يُوا نى سجد غير آبا د ہو گئى غلیفه منتفند کوید امرکه ایک محدهٔ برآباد بونه اگوارگذرا ۱۰س کش<u>ه مراه مرتبه</u> میں با ب الذبب كا ايك صر گرا كرم مون صور كو وسعت دى يسجدا بندا بني سيم تقريم سانند ديدار به ديوار بني بهو ئي عتى - اس ديوار كو جُرمجدا ورقعر بين ما كاعتى گرايا كيا ارتفر کا ایک معتد محرمی میں شامل کیا گیا۔ اس نئی زمین پر ۱۰ محرابیں بنائی کئیں

ت مح بعد مجد كي عراب مركور راست كيا - اورسي كي سرح تسكود ارول الشيخ تعيركيا نفاء أورخو بصورت وإخليب بيان كراب كوفليفه ف اس كام رواسيني وزير تبركو ما موركيا بؤا تحال كي شن سعى سعه يرجا مع سجة تميل كوتينجي اورأس کی باد کا رمیں نئے محفہ محصد کوریہ کننے نفے یہ بیسجدالیے کا بیٹ بنت مےجب اسے مراقع برن کے در تک سکنہ کے عالم میں رہ بنغف سیاور سنون ساکوان کی تلای سے تنے ان پر شش دیکا راور طرح طرح سے بیل بولول سے اعلے ورحبہ کی سنعت ظاہر کی انفی ؛ خلفا سے عباسید کا بغدادیں نیے ویرس سے زیاد وعصہ ک دور دور ہ اور مِسجِ بهشِنه ناز حمد کے وقت ایسال روتنی کد دیمیضو الوس کے ولو عظیت اسلام كارُعب جماعاتا نما 4 رُحبهم مين حب" الغائم بامرالندا بهفرميدا منه حكمران تفا -اور دولت هيالمه كاخانه موجيكا نقاءاه رطغرل ببك لبحرتى كترفارس اورتكتان يرهيا يامؤاتها ا رسلال نز کی بسا سیری ایک سردار دارا نخانه میرانیا با نشاکینه او و حکام نس و نسف تھے اسى محد كے ممبر رخطبه میں اُس كے واسطے دبیس ہونی تغییر۔ تیخفر فاطمید کا حامی تحا-اس کے مکم سے جا مفہوبین الحمیہ کے نفرطیبر ٹریما کیا ۔ اور لمہانت و المجات ئى نومىن كى كئى ملبغه نے طغرل بىگ كونكھا ۔ خرفتگ عظیم سے بعدب اسپری مارا كيابه اور طفل بيك في تما مرضا دول كانتفا مركري "ركن الدين" كاخطاف عمل كيا -اس انعه ب ايك سوسال بعير نظ الديم بين اليك بهيو وي تنجب المي مغدا و مين آيا عباسسيه خاندان ريزروال نفار وو كهنتا ب كه خليفه ايني عل واقع مشرقي بغدا وسے شافہی برا مربوقا ہے ۔ ان آخرما ورمضان عبد کے دن بصرووال عبد میں آ باہے۔ اور و وہمی سال میں ایک و فعہ بین سجد مغیدا دمیں سب مسے پر<del>لام د</del>ې ميرا کيساور بلا بغدا وېږنا زل ېو ئی - پيرغلو*س کی نزکتا زي تني*-

| ) /                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يرابك طوفان تفاكيس طرف أثفا تنك بك عجبورا - بندا و كيدول ورخانقامون                                                                                                |
| ين شعك أفت تنه يدورورس اربوعي تني بقارة فتعجيب بإوى                                                                                                                |
| كانتظرتفا يكين معلوم مؤاسي كواس عايشان سجذى سيبه مستكدل حلوا مروس ريعي                                                                                             |
| مچمائی تنمی کا ن کی دست بر دسے زیج گئی بینا نے نتح ما دیے بعد ولا کوخال نے                                                                                         |
| ا جن ما رشده مسام دکوا زیر فرقعمبر کرنے کا حکودیا۔ من تهرست میں اس کا نام نہیں ہ                                                                                   |
| مِيْنَا مِيْمَ مِينَ شُهورهِ مورَف مساح النظوما لُذِر بغداد مِين بؤا - مينجدا بمي                                                                                  |
| تک قائم تنی - موجوده زا زمین اس کے آارمورم ہوگئے ہیں - موجوده زا زمین اس کے آارمورم ہوگئے ہیں - موجوده                                                             |
| ف بغدا ورفیفند کیا۔اورابک سال بعد شرکواز بونغمبرکرنے کا حکم دیا معلوم ہواہے                                                                                        |
| کرسجدام ثفت نهیں نفی -کیونکہ اس کاکہیں فرزنہیں - بلکہ اُس کیے جوصہ سیلے<br>کرنٹ میزوں                                                                              |
| اسر کانشان مفرمتی سے مٹ برکا نماجہ<br>مناز میں مناز میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میا کا میا ہ                                                         |
| مینة انصور کی نسبت بعض مورفین انطاعی سے پریمی کلموات کریا لیک کمنیڈرا<br>سرور مرمور الری بریون الگ سرور کی در در میرش کردیندال الکار ارزار                         |
| ِ سے اس کامصالح ہم پنجا یا گیا۔ ہماری اُسے میں مورضین کا بیضال با کل مے نبیا و<br>سیر بہ الدہ اسر اور کا نبی اور میں تن سر مرزوں کون فرف اورو و میڈ کا اوران کر سط |
| ہے۔البتہاس امری نصدیق ہوتی ہے کمنصور کا ایک فیدا را دہ ہؤا کہ ایوان کمسطے<br>واقعہ مائٹ کا کا کو میں کرمینہ طور دیثر میں مند انداز میں کرمینہ قورتنو کرم           |
| وا قع ماٹن کوگرا کراس کی ایزے چونہ غیرہ سے مئیۃ انصور کے بعض قصرتعیر کئے<br>عائیں۔ چنانچاس بار ہ میں اپنے و نیرخالڈ بر کمی سے سنورہ کیا۔ خالدنے عض کی              |
| مایل میا والی باره ین بید و را لاربی سے توره میا - الدم وران                                                                                                       |
| ك خلفات عبار كيم وريس مختلف خاندان كاز درختلف وقات بين محيثيّت وزرا ياسرريب خلفا را                                                                                |
| چنانچان میں سے سبتے بہلے فا ندان" برائ" ہے:۔                                                                                                                       |
| تنبيرهٔ بنب آل برمک                                                                                                                                                |
| ر بشتهن                                                                                                                                                            |
| مائن<br>دی: ا                                                                                                                                                      |
| بعب.<br>خالد                                                                                                                                                       |
| يني المنابع                                                                                                                                                        |
| فعل مملہ جعفر مسلطے عباش احد فالد عیداللہ<br>دیجیمنو ہیں                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                    |

امرالمونین آب کاخیال درست نهیں - ایوان کسیا ىنەاسلام كى يادگارىس بىل -انىبىر دىمكە كوفرانىيى خيال بىدا بىۋا سەكە ول نے ان کی تعمیر کی اور اُن سے ٹرد کرطافت والوں نے ان پرفیضہ کیا علا ایوان کسر نے میں سے تھ ابیض جس سے سارکرنے کا آب نے امادہ کمیلہے عفرت على بن ابي طالب كالمصلِّل بيريّ بيدني س جِكُهُ مَا زَرْجِي نَفِي " فَآلِد نِي ٱلرَّجِيُرُ ميه كها مُنا - مُرْمنْصُورنے إيك رُسُني اورسكرا كركها كد" فوجا بتاہے كەكىيى تېرط آ یزرگوں کی یا و کاریں زمٹ جائیں ''۔ اس کے بعذ طبیغہ نے حکمرہ ما کہ فھرا بیفز رکو ے ۔لبکن ابھی میر کام ششرع ہی ہؤا تھا کر معلوم ہوا کہ میر توکہ و کندن و کا و براور معا لمدہے ۔ فقیر کےمسار کرنے اوروناں سے انبٹ پنچولا نے کاخرج مصالحہ۔ ہیں ٹرصا ہُوا ہیں ۔اینےارا د مسے باز آیا ۔نفالدر کمی سے نر را<sup>ما</sup>گیا ۔ پیروض کی لا" اب جس طرح ہوقھ کومسا رکرا د و -لوگ ہی کمبیٹنگے کہ فلیغہ ، کسریے کے ایک محل ک بھی ن*ہ کرا سکا '' حضرت مفسور نے ج*وا پ دہا ک<sup>ور</sup> توجا ہتا ہے کہ خزا نہ اسی *کا م*ہیں فےاس اراوہ کو ہائل ترک کر دیا ۔اگر ہوصحیح۔ ىفىيە ھاشىيە صفى ٢٧ ي<sup>س</sup>ىراكم" بىغ مرّاك دەنوتهار كەنتوتى نى<u>ھە ل</u>ىكرج ن کو بُننچرگیا - ایرانبول کو بلیم بنوه ننم کے ہواخوا ہ رہے م مرکا اس قت سّار ٔ البّال غور یا ہورہ تھا حبففراد را س کے بیٹے خالد نے ہر . بوجا دیں ادروہ اپنی کوششور ہر کامیاب بہوئے بینانچیائنہ کے زوال رہیں كلورج بؤا - اورخالدا برجعفه برك سفاح كاوز برمبؤال ارون الرسنيد كيز مانة كس فاندان مي وزارت كا عمر منتقل الحوربررغ يهي خالد بركمي منصوركا و نيرتها و دوجقبقت بهي خالدخاندان براكد كاباني ہے اس مسجه بيني كا فام تفاميك ميط مبغ فوفنا كاردن ارمشيدك زباز مين يوريج كوابغن وزير تقفاء كايخادت فنرايش بقي آل راكم ى تبابى كى حكايت بادشا بولى تلون مزاجى اورانقلاب زبان كايك مردر دعبة خيز فعيه ١٠٠٠ - ( وتجبو البراكم ) ﴿

بل محيمصالو سيفيا علاوه ازين مرنية لهضورس ز بُس کی مٹی م*یروصہ بعدا سی خاک میں اگئی جیستے* بنائی آئی تنبی یو سے پیشرا زوقت ہی نماک میں واوما تھا۔ فستنت خِيتر کائجي کمبير کمبير که شمال کياگيا تفا-(ورا ب مبي اگرمناسب کمندا في هوگو آخریں مزنیۃ انصور کی نسبت بیلوال پیدا ہوتا ہے کہ کن قدر و صبہ ک اپنی مہلی مالت بڑفائم رئا۔ اس کا مفضل حال کہیں نہیں م<sup>یں</sup> لیکن انا سعلوم سے کہ ب امر دیگرشا ہی محلات کو گھیرے ہو پوگئی۔ درخفیقت بیکوئی شهر نیاه زعنی - رفته رفته مکانات کی کنرت کی نی گئی معلوم ہو ناہیے کہ طبری کے زمانہ میں یہ دیوا رموجو دیڈھتی۔ کیونکہ اً المام نهیں کرتا۔ اور خندتی مجی فلیغر مضور کی و فلست کے کمپر ع بعدم سے محرکئی نغی ۔کیو نکیجب ماموں کی فوجوں نے " امن'' کا محاصرہ کیا اس وفت میرخندق موجود رہتھی ۔اور نہ اُس وقت کے وافغات میں اسر کا کہیں مذکور ہے کیکن مزنبۃ امنصور سے ایم بعنی فلیفہ کارون الرسنے یہ کے ز کا رون الرمضيد کی دفات براُس کے دونوں مثيوں مآم خلافت کا جھگ<sup>ڑ</sup>ا ہؤا ۔اگرچہ <sup>کا</sup> رون الرسنے یا بنی زندگی ہی میں دونوں کے درمیان **خلافت فیسیم کردیکا تخا بیکن ان ت**لوارول شینج ایک نیام می*ں نه راه کیا -*آخرایکدوسر **کے منفا بلہ کوا تھ کوڑے مہوئے۔ آموں خراسان میں اورا مین بغدا دمیں نفا اگرجہ** ابندامیں آمین نے ہیشر قسد می کی لیکناتوں کی فیصنے سوال<sup>رک</sup> ھٹے کہ اتین ابغدا دمیں محصور ہوا۔ مامتوں کے دوجزیل خاہراد ر ہزنسہ نے دحلہ کے د و**وْ**ل کناروں پراہنی فوجوں کو ٹیمیلادیا ۔محاصرہ ایک سال تک فائم ر<sup>ہ</sup> ۔طَا ہر<sup>خے</sup>

منبة المنصوركي ويوارون براس قدر منجنيق سيح نبحه برسائ كدأن كاايك عنسراكحل گر گیا ۔ ایک سال محم محاصرہ سے بعد سرم قائم میں مرنبۃ المنصور کی صورت ہر كيد بدل كَثَّى تفي - لَمُراس ريهي منية المنعلوراورا يك مو برس فانم را بم يه المعالم إلى ب بنی خاک کا ده میرتها کبکن جامع مسجد نصور انفور صدی بجری ( پودور صدی عیوی) کا نیوں کی سودہ کا وہنی - وسطی دیوا را کی مورخ کے قول کے مطابن جرسنتا پدمیں بغدا د کے و افغان کھنتا ہے ایک نہر کی دعیر سے جو ما پا کوفہ كوا قى بوئى درىدىنة لمنصورك كھنڈرات ميں بىنى غنى يىعدوم موعكى فنى ب مب ببیته کا امک وا قع مکمغنا ہے کر بیدا دیس لوگوں نے بناوت کی اُدَ مدنته النصور كے جائے وروا زے کھول كرفيد وں كورة كرديا۔ گريوليس نے پير اُنہیں گرفنا رکر کے مزیۃ المنصور کے آہنی دروا زوں میں بندکرویا ۔ آسنی دردا رول کی کمانی اسی بیان نرجتم ہوتی ہے کیونکراس کے بعد کمیں اسرکا تذرکو نہیں کہا گیا-وجا ورفرات محسيلاك ورنهرهات كى لغيانيال مدنة النفوركومينة نفضاك 'ببنچاتی رہیں۔اگرحہ اکثر وفعہ ما نی **کو رو کنے کا**انتظام کیا گیا ۔ گرتا یہ سے س<del>سوس</del>ے بیں بغوا خطبیب سیاہ ر*بُک* کا یا نی اب کوفہ تک چڑھ آیا ۔ نهرصات *سے ک*نارو لو نوځ کرمزیز المنصور کی منیا ووں میں پھر کہا ۔ اکثر مکانات گر کئے مسعو دی منج الدرب میں اِ بالذرہے گرنے کی سبت بھی اس تمراه ایک وافد کھنا ہے۔ اوربیان را به حالات مېرم نيز انصوك ي حسب كي نبريا و مره سمايته ركھي كئي - اورمايس يايد ے وصابعہ اِب بصرہ ، کوفہ اور شام کے با سربس کامفساطال ٦ ينده <sup>دنسا</sup>وں ميں 6 ئيگا - بغدا و كي **آبا دى ئيب**لتى جاتى قنى - باب خراسان <u>كے با</u> جس کارُخ شال شرق کی طرف تقاا ور دریا ہے دحار پر زا و بیرفا مُدنیا تا نفاضیغہ نے ایک فضفار ' نوابا - فار کا مصاحال سم بنفصاول می انتصاد می معینیکے در با سے دمبر کا ىشىر فى كنا رەخالى لِيرانغا ينهر كى نىمبەس كىلىندارىنى ئىلىنىدىن سىكىمان الىراندارىن

م مجدا و زفت مبركره ايا-اوراس شي عَلْدُكُر "رصافه" كين ملك 4 تهينه فصلول مين بم بغداد مح منعلق مفصّا وانعات ليحصننگه \_ لفعل سي قدر ہنا کا فی ہے کہ اس وفت لبغدا د کی آبا دی مدنیز المنصوُر کے و ائر و میں محدو د ندخنی ملکاس کی دیواروں تھے ہا ہراورہ رہا کوعبور کرکھےاس تھے عین مقابل مشرقی کنارہ پر بھی *فعبر کا کام سنٹ ش*رع ہوگیا نھا ۔اسی طرح د حبد کے دونوں کنا روں پر بغدا د کی آبادی کے دوقیقے ہوگئے ننھے ۔ایک کومشرقیا ورد وسرے کومغربی کننے ننھے میغربی بغیداً تیکمهل نومنصور نے ہی کی نفی منٹر فی حصتہ کی نبیا دبھی ُاسی نے الخنوں کی رکھی ہوئی ہے۔ "رصافہ" یامشرقی بغداد کامفصل حال بندہ مکھاجا دیگا۔اس مگر مرصف اسی وانغه پراکنفا کرنے ہیں۔ کہ ماہ ننوال کیا ہے۔ میں نیسفہ مضور کا میٹا مہدی فوج کے ساتھ خراسان سے آیا نیلیفہ نے حکم دیا کہ فوج مشرقی مخارہ پر رسا فہ میں حیاہ نی ڈائے قبر کا فوج کواس مگه زمینیں جاگیوں میںعطا ہوئیں اور نفوٹرے عرصہ بین نئی مجداد رفعترے گرد عالیشان عمارتین نعمیر برگئیں ۔اوراس جگه کا نافرٌ عسکرالمهدی"منهور بُوا 🚓 چوتقی صدی ہجری (وسوی سدی عبیوی) کے اُ ختناً م ربدنیتہ اُنسور کا اکثر حلتہ نغيير بوديكا غنا يم<u>نتست</u>ية مين فصرحد جو <u>كجوء</u> وسيست غيرًا ويرا لبؤا تفا عصندالدول<sup>ك</sup> شفاخا نہ ''بیارستان'' سے واسطے گا پاگبا بختافء بی موڑخ اشاریًا وُکرکہتے ہیں كرمغرنى بغدادكي آبادي حيرت انكيز نمرعت كيسانة بزمه رسي نقيءاس ليُحوينين نٹے مکا نات نغمہ ہوئے ۔ اُن کی وجہ سے رینتہ المنصور کا یا تی ماند ہ حصّہ انہی عار توں میرغائب موگیا .سانوین صدی هجری (تیرهوین صدی میسوی ) مین مسجد منسور سیلیکم باب شام مے یے ایک ایک بیل ک منبة المنصور کے کھنڈرات نظرا نے نھے۔ س وقت پُرا نی عارتیں نوبھی کھیے مٹی کالح صیرتیں لیکن ریا ناشہر ماب شام کے ہا ۔ تحد حربيه" كملانًا غنا - اورنهايت بار دنن عِكَه منني - با ب كوفه كو دعد <u>ن</u>ه بن نقصًا پُنچا یا کیج وسربعد محدمحول اور کزنید نے اس کے رہیے سہے آنار راینے مکا ات کی نبیادیں بنالیں یہ

متذكره بالاداقعات تتم يندفه صلول من بيان كرينگے - آخرمين بيرظ مغير نصر کی نسبت بیلکمنا با فی ہے کہ اس ریخبل کا از ام مورضین نے غلط فہمی کی وجہ سے لگایا ہے ۔ مورضین مکھتے ہیں کہ با وجو دان تمام اوصا ف سے جو ایک اُلوالوز خز ہنشامیں ہوتے ہیں۔ فانخدالخلفا ابوحبفر منصور میں لیرا کی سخت عَیب نفا کہ برہے درجہ کا بخيل نفا چنا مخيردا نه وا مذ كاحسا به ليتا -اس واسطے دوانيقي كينئے سفتے -اسكے بخل محتنعلق حكايتين تهوريس -ايك افسرر پنيدره درسم ما قي تكلے - تو قبيد كي سزاوی لیکن بهاری را بے مبرضیفه منصور بهت بهی عالی حوصله اورفیاض شخص تنط جو کام اُس نے نشروع کیا ۔اورکمبیل کوئینچا یا ۔وہ نہ نوکسی تخیل کا کام نه سخیلوں کو ایسے کاموں کی جرات ہوتی ہے۔علاوہ ویگرا خراجات مے *حرا*ت بغدا و کی تعمیر کا خیال کریں۔ تو معلوم ہوجائیگا کداگرو و کفا بت شعاری سطام نه ليتا . تو عيظيما شان كام مجمعي انجام كونه تهينچيا (بغداد كي صرف د و نول بي<u>رو ني لوار</u> اورخندق اورايك قصر بريقول طبري <u>٨٣٣ ٠٠٠٠ ، به ديه تقو</u> . . . . . . مراد بنار طلا کانخنی میں ) اس کے ساتھ جب ہم اس امر رہنور کرتے ہیں۔ کہ خلیفہ کو کن کن مشکلات کا سامنا نفا۔ اور اُن کے رفع کرنے کے لئے کیا کچیصرف ہوتا تھا۔ توانس کی دیادگی ہاری نظروں میں اور بھی فابل نفر افیہ ہوجاتی ہے۔ خلافت عباسبہ کی ابتدا تنفی . وعویدا رضلافت س<sub>را ک</sub>ب ملکموجود نفعے یخانه میل تنارور**نی تما کرع صدد** از کا ا ندوخته خبال کریں ۔اگر منصو را دون الرسنسيد ہوتا او اُس سے بڑھر کو کام کرما ميسلما بإدننا ہوں کی فیامنی ایک قدر تی جو ہر بقیا یمنصور کی کفایت نتعاری کوٹو ضبن اسی و اسط تخبل قرار دینے ہیں کہ گذست: مثالوں سے اُنہوں نے بیصول اُندھ ر كها منها -كه با و نناه كو قدر زناً فياص بهونا چاسيئ -ليكن اگرمضور كاغياتوام كم سهنتا مون سيمنفا بدكرس ومعلوم موجا بُيكاكسخاوت كسي كفت مين « مَلِيفَهُ نصور كا انتقال مُصْطِيرًه بلن بهؤا-ابن بطوطرحبا بذ مباركت كا ذكر

کرنے موئے بکھتاہے کواس مجدم غیر صحابادر تابعین اور علما و صالحین اور اولیا سے کرام رضوان اسٹر تعالے اجمعین کا مدفن ہے۔ اسی مبکہ فریب فرحفر ام الموسنین ضربحب منہ فرملیقہ ابی حیفر منصور ہے ہ

#### الحلاغ

شخ المی خش محطال الدین تاجران کتب کشیری بازاده مورست مراکب عسام وفن کے کتب بکغابت مل سکتی میں -مفصل فہرست ورخواست آسے سربلا فیبست رواین سربلا فیبست رواین فصاحهام بغدا د

مدنیة النصور و با دی ابتدائی عمارت عمی یا زیاده موزون الفاظیس به کرسکتے بین کر بغدا دکا بنیا دی بنجه رفتا به جسے بغدا دیکتے بین مرنبة المنصور کو اس کے بید نبدا دیکتے بین کرنبتہ المنصور کو اس کے بید نبدا دیکے جیدا در بہی صور مہوئی کی محیدا در بہی صور مہوئی مختی خشن خام کی ابتدائی عارت از بین نوکچ برصد بعد فعال بین بل گئیں ۔ بین اُن کی مرنبة المنصور کے کل مصارف تعمیر سے بڑھ کرر و پیر فیچ ہؤا تفاف فلا عظما سے بار میں منظم فتا ہے معامل کے بار دور ایسی تعمیل ایسی فیلی ایسی فیلی ایسی فیلی اس سے محال ایسی تعمیل کا حرایت بھی کی مراف کا موان اور ان تا اس سے برا دور اور ان کی کھیلی کی مرافظ کی مرافز دار اور ان تا اس سے برا دور ان کی کھیلی کا موان کی محبور بوئی تھی ۔ ممامک اسلام میں سے صرف '' ہر بائیڈ ، بھی آزا دم قابل کا حرایث نیا ہوئی تھی ۔ ممامک اسلام میں سے صرف '' ہر بائیڈ ، بھی آزا دم قابل کا حرایث نیا شہدشاہ دوم خود سرفر ہاں دوا تا تا ہماکٹ او قات سالانہ خواج دینے برمجبور بوئا

رحی به به کم افت مباسید سی در برایک خراج کا جداگاند ذیل کا نقشد موان شیافهانی کی تحقیق کا نقشد موان شیافهانی کی تحقیق کا نیتجهاند و برای کا نفرات سے بیار کریا ہے ، ا کی تحقیق کا نیتجہ سے - جوانوں نے خاص ماسوں کے مراہ ری کا فدات سے بیار کریا ہے ، ا

تفا۔ کا رون الرشید کے عہد میں کل ماک کا خراج آج کل کے حساب سسیمہ اکتیس کروٹر بچاس لاکھ روپیر سالانہ تھا ۔ مامو ں کی خلافت میں اس پرادر کھلے فتا

| ظاہرہے کہ ان مطلق العنان اورخو دمنت رشنشا ہوں کو کبیسے ہے انتہا ذرائع                                             |                             |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| الدنی کے تھے۔اور اُن کے عد خلافت میں بغدا دکا کیا کمپیر نہ ہوا ہوگایاموں یہ                                       |                             |       |  |
| فراع                                                                                                              |                             | نبثار |  |
| دوکروڑ اٹھٹر لاکھ درہم۔ دوسو بخوانی عظیے۔ ایک فاص تم کی مٹی ہی کا<br>کرنے کے لئے مستعمال ہوتی ہے۔ دوسو چالیس طل 4 | سوا و                       | ,     |  |
| ايك كروفرسوله لا كلدوريم بد                                                                                       | مکر                         | ۲     |  |
| دوكروش فله درم 4                                                                                                  | دملہ سے چٹلاع               | w     |  |
| الأنا ليس لا كحد درم ، به                                                                                         | حلوال                       | ٣     |  |
| پچیس ہزار درہم ۔ تیں ہرا ر رطل شکر چ                                                                              | ابيواز                      | ٥     |  |
| دو كروز سنز لا كد درېم ـ كلاپ نيس نېرا ربوتل ـ زېين سياه ميس ښرار رطل 🛊                                           | فارسس                       | 4     |  |
| بالبيرال كدورم يمن كے نفان مانسو - كجور ميں نبرار طل به                                                           | کرما ن                      | 4     |  |
| مپارلاکد درېم ↔                                                                                                   | كمران                       | ^     |  |
| ایک کوار بیندرا لل که درم - عود بندی دایشهاس رطل ۴                                                                | سنده                        | 1     |  |
| عارا كدورم فاص تسمي كرك تين سوتفان -فانيذ-مين رطل 4                                                               | حبيتان                      | 1.    |  |
| دو کروڑاسی ما کھ درہم- جا ہزار کھوڑے ایک ہزار نعلام- میں بزارفغان<br>بیس بزار مطل - ببید - دو ہزار نقرہ جاندی پر  | خراسان                      | 11    |  |
| ايك كروطر مين لاكد ورم - راينم نبرا راشفه به                                                                      | جرجا ن                      | 14    |  |
| وس لا که وربم - پاینج لاکه نقره جانري به                                                                          |                             | 100   |  |
| ایک کرور سب لا که در بهم نهدمین نبرار راحل ۴                                                                      | رسه                         | ۳۱    |  |
| ترسطه لا كدرهم مطرسان فرش جدرو جادي دوناو كراس بانسوها                                                            | طبرستان در د با ن           | 10    |  |
| مندبل مین سو ۔ جا بات تین سو ۴                                                                                    | نهاونمر                     | 14    |  |
| ا بك كروز نيره لا كدور بم - ريالوانين نبار رطل ينهد باره نبرار رطل 4                                              | ہمدا ن                      | 16    |  |
| ايب كوارسات لا كدورتهم به                                                                                         | بعثرا در كوفسك درياني مهلاع | 14    |  |
| چالىس لا كە درېم 4                                                                                                | ماميدال ودبنور              | 14    |  |
| سرسٹمہ لاکھہ در سم یہ                                                                                             |                             | ٧.    |  |
| دوكروژياليس اكدوريم . شهدسيديد دوكروثر رطل +                                                                      | رمسل                        | 1     |  |
| ع بيس لا يحد درسم به                                                                                              | ا ذر إيجان                  | 44    |  |
| تین کروطر جالیس لاکه در سم - غلام ایک نبوار . شهد باره بزدار - مشک<br>بازوس - عبا در می میس به                    | جزيره مع منلوع فرات         | ۲۳    |  |

<u>ے زمانہ میں خاص شہر بغدا وکی مرو مشاری وس لاکھ سے زاید تھی۔ رفنہ رفنہ بغدا ر</u> ابيها بارونق منهربن گيا كه اگر مختلف بيلۇل سے اس كاتذكر وكباجامے نو كئي ايك فتر این عاشمنگه و ... پیوه بغدا د نفاجس کی نونشگوارا ب مهوّا ، دحله کی روانی ، کشتیو ں کی سبر ، باغوں کی رنگینی، اور صبح وشام آفتا ہے طلوع وغروب کا دار ہا ساں ،الفلیلیہ میرمی کھلایا گیاہیے ۔اورجن کانفشانوری ذیل کے اشعار میں کھینتیا ہے:۔

انتعرا

خوننا نواجئه بندا جائے فضل ومہنر کرکس نشاں ندہد د جہارے پکشور سواداونتل چون سبهرینبازگ میمادینفت چون بیمار ورا نخاصیت بهمینمکش عقیق لولونتهز بنفعت بهمناکش عبیرغالبد پر بخاصيت بمستبكش عقيق لولوخيز بهوانهمفنة دراتنش جلادت كونز صبامست تبهنجائش طراون طوبي

خراج ایک کروژنیس لاکھ درہم - فرمن محضور میں - زفر (ایک فشیر کا عبل <del>) کپو</del> تىرىكالى بسبايج شرام دس نهار طال بيونى دس نرارطل خيرو و يحجيبر سرنيس » فنسدين جارلا کھ دنیار۔ زبنے ہزار رطل 🤄 إي رلا كمه ٢٠ سزار ورتم 4 سناوس بزارونياره ا رو ن مَين كُودس بزا رونيار - 'ربت نين لا كه رطل 4 مُ نبیس *لا مکعه* ۲۰ پنزار و نیار 🖈 وس لا كھ ورم ايك كروط . ١١ لا كه وريم- فرنش ايك سوبيس + افريقيه تین لا کد سنر برار دیار مناع بینی اس سے علاو و ۴ نلین لاکھ و نیار ہ

¢رون اوسنید کے زبانہ میں الانہ خواج سات ہزار پائسونظار تھا۔ یک فنظا را تھ ہزار جارسود نیار کا <del>اٹنا ہ</del>ے ياركم ازكم يا نج روبيه كاسة ماسي - درم جارة ماكاموتا سي ٠

مبان رحبه زخوبان ما دِرُخ کشمر براب فت كريراكنده برسيه خز بگاه آئی میجی کنندمسا نشکر كنا رسنره كسن دبا دمسكن عنبر شكل حرخ شود بوسستال فوفت سحر پگاه بام ہے آں ابیع ہدا ختر ميان سنره ورانشاں شودگل احمر پنائكە دىسىع گوبېرى مى خىفىر زمننك غالبه اكنده نسترس محجر بحينت خجانسخا يغنياكر بغال نبك كزيدم سفريجلب مضر عرر كي والمهان رفي والور بطرف درباجي گبسانداز ولنگر كرَّرُ فِيمِهُ مِنِاكَتْ بِدِهِ شَعَشَةُ زُر ببوگ مهررا فگند نهب لگونعجر که گرد حقهٔ بیروزه کو هرین زیور كەبزنېنەسنان كرىن بەھىف عبهر چنا کدو زفدح لا جور ونهضت و ر که هزران ب<sup>ز</sup>نگارد منزارگونه صو<sup>م</sup> شكاست مع ذو زنده ورميانتجر خ<sup>نان</sup>گە دىدۇخوان رغىنرىمى*جىر* بدا بسفت كيفيعل بك درساغر نبانت نیرد نظان زبرهٔ ازهر

كنارومله ززكار بسيمنن ختنخ ہزارزورن خوشیشکل برسرآب بوفت انكه بربرج ننرف رسدخورت بد وفان لالكست الرمعدن لوله كبنب بإغ شود آسال بوقت عوفر بونت مسلمای آب سیار وگ رنگ عارض خوان خلنی درباغ تنگفته زگرمع يا بطرف لاله سِناں زبرگ الدفروزاں بدان صفت کہ ہو لفليطوطي وببلاخ وسنشفك وسار دريبطافت عبيض أزبراسيميد نمازشام صحن ملك بنودمرا بداصفت كمتنو ذغزف كشنيخ زيس لمروكنبه خصزاجيان نمو ونشفق شاركال ممدجو العبنان بيماندم **بماليمثن سيم كشنت گرونطب ينا** بلار شال سے افت را و کا بکت <sub>ا</sub> زئیغ کوه بتا بیدنیم شب بردین على ويربب بياريم عب بيان سپرگفتى كيافاش نفت ساقى شت زبرج حدى تبابير سيب كركبوال منے نوو درخت بدہ شنزی در حوت زطرف ميزال متيا فت معورت مرئخ جنا كهاشق موشوق درنعاب كهان

زمان ما سنبو د ہے جا ئے گ مصفحابن جببيرا ندنسئ شهور ومعرو فسسمسساح بغدا دمينك يا ك علامهمدا بن جبير كي كمنيت او مجسين ب ولأذ بهفته كي شب دسوين بي الما ول من شد مرتقام بنه فيلا أذ ہوئی۔ آباداحدا داندنس کی منتف، آبادیوں من آباد ہوتے رہے۔ باب میٹرنٹی تصارا در نشا طبہ سے اُما بر من شار تو اتعا و ابن جبیر نے شا لمبد کی سکونت نزک کرمے فراط میں بو د د باش اختیا رکی - بباق و اوسویوشان بن عىلەرق لىغزنا لەكا كانتې غربئول. ئىنجاح المقرى نىلانى كاپ نىغ لط اینوس باب میل بن فتق محمواله سط کفتا سید کدا ک و زعد الوس نے بحالتِ قوف گُرچه وه معذور نغالیکن کیس طرح موسکتا ہے کہ ابتقص حرب میجیم پزار نہیں ہی و وا بک جی فعہ سان جام نوش كرملسد امر افغه كوعاد مذكور كي سفراكه باعث فابركياتي بهادروه اسطيح كما بن جيرف كمراكزهم اداده كزلها كاسركنا وكحيكفاره بعرج يوبشرهنسركي زيارت كوجأ ذكاء تماح الماك جائدا وكوفروثت كريحه زا وراد كانطفاخ كيا وعيالوس كعطيكو فيرت كرويا ابن جرن البني سنزار مدكين فنارتا بمياسكا وكرنيس كي يعلوم بذا بسعكريه وافعه کیفیسے درزیمیلی مینیں ہوسکتی کرابن جیرانیے سفر کی وجرکو نربان کرا ، اگرقد زئا سیاحت کا متنیا ن ناقا وْعَالْبالْكُوس ح بين الله وزيارت مريد منوره كه اراده سي الطي عجائبات عالم كو وكيد د كيدكسارت كاخبال بيا ہوگیا۔ورداگریدوافز فلطانبہ تی تزاب کی جگہ نہد ہو گی بس کی نسبت علمانے نتے۔ یہ بیا تھا کہ مباح ہے گر اكترابل شداسه بعي واسبحين نف فوض معملات محدول مفرين شوال مشكره مين ابن جبيزوا طست روانه موا أيس الميالم المراع والمراعث وجوات ون فواطيس ابس أف 4 علامه ابن جبير ملطان صلاح الدين كالمعصر تفا- چيانج ليني سفزا مدين ملطان تحسن تتفام أورد كم وي كى بهت تتريف كرما ہے يعبن تت سلطان صلاح الدين في بيت المفارس كو نتح كركے يور في عبسائيوں كوشكت وی علاما بن جبر معوات مے دن رہیج الاول صفی مد کوغ الله سے دوبار مما مک مشرقیہ نے سفر کورمان ہوا اددومواسفر جموات كون ما شعبان مشكر موختم بوا ليكن الجيع اطعيل من كارا كم فريندروزه على م غوا طرسعه استعاد ربيومسبنة ادرميان عصافا س مين قائت انتشار كي -اين جبيعي جهال ادربت سي فوبيال تنهي اكمديعي قال تعريف بأفتا ففك الني برى سعد بيدانس فن بسيترين جب برى كانتقال بموا فن منت متدكر اوينا سفل برايروكي زيارت بيت الله كمره وسطيطيويا من يك والمرون والرويور مروم كالمياكي مياس مكزرة وَ إِي يَغُولُ مُرْيِزِي اسْ لِكُهُ مِرْصَكُ رِوزُهُ مِرْشُعِيان سُلِكُمْ مِين انتقال كيا ﴿

م ننت فليغه ا والعبلى احمدال اصرلدين الله (بم<del>ن انت</del>نعثى بنولينيدا في المحمد تنمد ما تُدا بی انظفر پوسٹ) تھا۔خلافت عیاسیہ کے زوال کے سے مگر ڈیسے کا ا جنات کی امدا و سے ۔ طاک طاک موں اس <del>ہ</del> *کو بھے یہ ب*قین ہوگیا ۔ ترکتنان کی رعا پانے وور وراز کی مسافت سمجے کرناد<sup>ہ</sup> بے پاس نہائ گال رہا گھٹ اتھا۔ لوگوں ك مكام ادر تخررول كريطيفي لوگو ب ميل مرنصا ينثيخ شهاب الدين مهروردى كوامك فعاطبورا يجو ة رمسوا بهونے مبوئے ویکھا کینتی مغر ال محبوث اورمرخ ہیں۔ اس قرتن تمركى مسيا اون كاحاست يدغفها واس كباس میں رکون کی سی دفقع نباکا بنی نشان کو جمیعها یا مواقعها کرآفتا کی کمیس جمیعات سو حصب کا است اس روز صفری سولمویں ہفتہ کا دن اور شام کا وقت نھا۔ دوسرے دن افرار کو ہم نے طبیعہ کو کم لیانا ہے اپنے محل عجروك ميں بيني بوئ و كيما برمبى اس تعام كے قريب ايك مك المين غف 4

علامهابن جبيرخود بي ككمنا بع كراكر خلفا سعاسيكا وارائلافت نرموا أواتك بجزنام كخنشان بهي باتى زربتا حوادث محفيل بهاس كى رونق فابل ديدهى اوراس کا بھوت منہدم عمارتیں زبان حال سے دے رہی ہیں" یا وجود اس کے ے دملہ کی کشبہت جو شرقی اورغربی مغیدا و کے بہتے میں جاری تھا ! صناب ک<sup>یر</sup> وجد بنرا رو حس پیدا کرر بی به در **بانبیں ملکہ چر کھٹے میں آئینہ لکا بٹوا** یالسی تحسین نظیمیں موتبول کا کارٹرا مُواہد - یہ دریا اس شہرکو روتا زہ رکھتا<sup>ہ</sup> ہرس سے دریاصاف آئینہ کی طرح نظراً نا ہے۔ اس کی آپ و ہوا سے نشا لے پیا ہوتی ہے۔اس لئے یہاں کی آپ و ہوا طرب انگنرمشہورے کا سر ہے بوئلامرندکو بإشندگان بغدا و کی نسبت نکمتناہیے کہ" ہرا کیشخص کا یخفندہ ہے کہ لیہ بخیلو مثلها في السلاد بغدادي كي صفت سے بغداد ساوور را شهرآ باد سونا وشوار سے "۔ علامه ابن جبیرلکصتا ہے ک<sup>رد</sup>ال بغیا د**بجزا نبنے شہرکےکسی شہرکو احمیانہیں سمھت**ے ۔ گویا اُ ن کے زو کی خداکی ضرائی میں نائن کے شہر کے سواکوئی ناہر سے اور مذان كى ذات كے سواكوئى بندہ سے " جو كھيملام مذكور ف كھا ہے واقعى كجا سے اور ال بغداد کا جرکیشیال بغدا د کی نسبت ننا و مبی صحیح سے ۔اگرچہ یہ وہ زمانہ نخا کہ وولت عباسیہ کے خاتر کو صرف میں رس کے قریب رہ گئے نفے لیکن اس پر ىمى جۇچەلوگور كاخيال اس كى نسبت تھا اُس سىھ اس كى حالىت عروج كاكتفە<sup>ر</sup>

مريم الموسمة عن المعلم المعلم المواديس إلى علافت عباس كل شاره ابك عرص التر

ک استان سیح کانام بوعیدا مند عمد برجدا شابن عمد بن بر بیما ویوف بن بطوط سے - بلاو شرقه می اسکان کی بعد عمر است اسکا تنسیم الدین شهور سے منظر خود جو کہ خوا بلا دعزب سے اسکا مولد ہے - اسکان کی بعد عمر اس کی نسبت لکت سبح کر شیخص براسچا و منتبر ہے ۔ ہندوستان میں ملطان محتفظت کے عدیس آیا۔ ورسلطان کے ولی میں معاشر بھو ولی میں ہی جگر کی زائد فتی مولائے اس سے میشتر اس پاریکا سیلت کوئی نہیں گذرا بعض افزار میں ابن جیرکواس پر ترجی ہے ویکن جرفع را ملک اور شام ابن جیرکواس پر ترجی وصفح و دیا ، « خوب ہو جگا تھا۔ گراجی تک درود اوار نگستے بھی ایک یفیت ذہن میں آتی تھی
جسسے بغداد کی جلی نصور آنکھوں میں بجرطاتی تھی۔ دریا ہے دمبار سے ٹیمز
(جو لنڈن میں بہنا ہے) کی طبح بغدا دمیں قدیم الایا م سے بر رہا تھا۔ اس شہورو تعود
سیاح نے اُن تا م کیفیتوں کو ملا حظہ کیا۔ جو اس سے بہلے ابن جیر نے کھی تھیں
دو مکھتا ہے کہ د جلہ جو کہ وسط بغدا دسے ہو کر تکا ہے اُس کی عجب شان ہے اُس
کی علے الانصال روانی سے میعلوم ہو تا ہے کہ گویا شہر بغدا د دجلہ کو د فر کر تا ہے
لیکن او جو داس امر کے بھر بھی بیا سا اور عاجمتند اُس کا نہیں ہیا۔ بو تک د قبلہ بغدا
د فری رئے بین مصروف ہے۔ و حبلہ کے صاف دشفاف یانی کا مکس شہر کو ایک
د فری رئے بین میں مصروف ہے۔ و حبلہ کے صاف دشفاف یانی وحبلہ کی آب ہو ہو ایک
ایسے سیفل شار آ اُنہ میں کھلا تا ہے۔ جس بر کھی زنگ نہیں ہیا۔ بودنکہ د قبلہ بغدا کے وسط سے گذرا ہے۔ اس سے اُس کی تمام حن دخوبی وحبلہ کی آب ہو ہو ایس
کے وسط سے گذرا ہے۔ اس سے اُس کی تمام حن دخوبی وحبلہ کی آب ہو ہو ایس
کے وسط سے گذرا ہے۔ اس سے اُس کی تمام حن دخوبی وحبلہ کی آب ہو ہو ایس

اس کے بعدا بن بطوط ملکھتا سے کہ بغدا ہی نفر بھین میں گرشت میں اکثر شورا نے دور طبیع کھا بالم بھیدہ سینا صبحہ ۵ ۔ افکار بن جمیری نظر سینیں گذیے لیکن بوجی علاما بن جرکھتا ہے اس بھیت کھتا ہے ابن بلوط اگر نیستی ہے گران و ون سیاح والیں فرق اتناہے ابن جیار تعاقبہ بہت ورکے برال کی کھال نکا آنا ہے ادر معاطات کی ہمیات کو دریافت کے بیز نمیں جہواتا این بطوط و شاکلات وی وجواکہ سالا آمید واقعات میں بوری مجوات ماہ وجب کی دو سری ایخ کوئی تنہاج بہت اکوا ما در زیار بن تو اندر سروال میں اس کھیر میں آئی ہیں بوری جموات ماہ وجب کی دو سری ایخ کوئی تنہاج بین اطوار دو اوری کواہائی ترسی کی فعادت میں ہوائی اس میں ہوئی ہوئی ہوئی ۔ دوسری ایک بیت کی من میں ہوئی ۔ ورسف ہوئی نے اور دوری میں اس کی من وقت کواری میں ہوئی ۔ ورسف ہوئی ۔ ورسف ہوئی اس جا فروی کی ماری اس جا فروی کے میں اس میں کہ میں میں اس کا میں ہوئی ہوئی کا سازی تھا دیاری اس میں کہ میں کوئی میں اس کی میں سالان او خاس اس جا اس جس میں کہ اور جب کوئی اور بیا دوری کیا۔ زرگوں کی زیادت کی علما کی میت سے فادہ افحالیا سلطان ابوغاں (جہ بسک طوک بی میں میں جرابیس الفدریاد نئا و گذراہے ) دربار میں آبا۔ اسکالی سلطان ابوغاں (جہ بسک طوری میں میں جرابیس الفدریاد نئا و گذراہے ) دربار میں آبا۔ اسکالی سلطان ابوغاں (جہ بسک طراف سے علائی می نیادہ انجالی کی میں میں جراب سے میں میں اس بات اس میں اس میں اسکان ابوغاں (جہ بسک طراف سے این ابوغاں (جہ بسک طراف کے این سفریا در میں میں جراب سالان اوغاں (راب میں آبا ہو اس میں اسکان ابوغاں (اوج بسلام میا تا سفریا در میں جرب میں جراب میں اسکان ابوغاں (راب میں آبار میں آبار میں اسکان ابوغاں (ابوج بسلام میں اسکان ابوغاں (ابوج بسلام میک اسکان ابوغاں (ابوج بسلام میں کی میں میں کی میں میں جو میں میں جراب میں کہ میں میں جواری کیا میں کی کھیلام کی میں اسکان ابوغاں (ابوج بسلام میں کی میں میں میں میں کی میں میں جو میں میں جو میں میں جو میں میں جو میں میں کی میں میں کی میں میں میں میں کی میں میں میں کی میں میں جو میں میں جو میں میں کی کی میں میں میں کی میں میں میں کی کی میں میں میں میں کی میں کی میں میں میں کی میں میں کی کی میں کی میار کی کی میں کی کوئی کی کی

بین جرنچه کمعیا ہے بہت ٹلیک مکھا ہے ۔ بینانچہ ام دفا منی او محد عبدا لوم بالی بغیم ا مکی، بغدا دی مکھنے میں کہ :-طيبُ الْمُواَءِ بِبَعْدُ ادْكِنَنَقَ تُنِي تُنُرِي النِّهَا وَإِنْ عَانَتُ مَفَادِيرُ ىينى بغدا دى ياكيزه مهوا ، جھے شوق دلانی ہے كه اُسى كے فزیب ہول درکمبین ریہو اگرجیمغدرات عائن و ما نع بیس ؞ وَكُيْفَا ثَوْلُ عَهٰ ٱلْيُوْمَ ا ذَجَمَعَتْ ﴿ طِيبُ الْمُوَائِينِ مَمْدُ وُدٌّ ومَفْصُولُ نٹاء بغدا د کی آپ وہوں ولا وزی کا تذکرہ کرکے کہ وہ ں سے بٹنے کووانہیں عابتا اگرچی تقد دات ؛ رج انع بس کهتا ہے کہ بین ؛ سے ترج کیونکر کو چ کرسکوں کیونکمهو بل کی د و نول ہوائیس ممدود ادر نفصور دلحیب ہیں (مورو و سواسے مرا د عثن ومجتت اورمفصور مرا وف با د کاہے جو کہ ایک عضر سے) بینی ایک ہوا بندا و كى ايسى سب كددوسرى مبكه جاف كوجى نبيس جابتا سب حبب دونول بوائيس يعنى موا بغدا و سے سانف نسبم عنق ومحبت عے جبو شکے روح کو زوتا زو کرتے ہوں تو وع لسے مفرکرنے کی کونسی صورت سے بد قاضی صاحب سے اور بھا شب ربغدا و کا ہوننے میں ہر خیائے بلصنے میں کہ:۔ سَلَامٌ عَلِابَغِنُهَ أَدِ فِي كُلِ رُولَنِي تَعَظَّمُ لَمَنَي السَّلَا مُؤَلِّمُنا هَفُ فَوَلَيْتُهِ مَافَارْتُنَّهَا عِن قَلَى لَمَنَا ﴿ وَانْ يَشَعِّي حَانَبِيهَا لَعَامِنُ تناء بغدا وسيه دُوري اور حالت مفا رفنت بير مكمتنا سي كه بغدا واس درجه كا ا چیا اور برولعزیز شهر ب که برایب المك الااس سے محبت ركھنا بنے اوراس كا شائق ہے اور ہرموطن میں بغدا دیرسلام ہے۔ اور چونکہ کینبٹ دیگراشخاص مح ميراب سے بره كرى بى ريرى جانب سى بغدا دكوذگنا سلام بيني مد اس مے بعد شاء اپنی مفارفت کی وجہ بیان کر اسبے کہ خدا کی کسب میں نے کسی نیمنی یا عداوت کی وجه سعے نہبر حصورا ایبنی کو ٹی شخص پیخیال نہ کرے کہ ہیر

شہر ہنے کے فابل نہ تھا۔اس دجہ سے مجدسے اُس سے نفرت بیدا ہوگئی اور

و *ځا*ں رہنے کوچی نرجا ہتا نفا۔ والٹڈیہ یات نہیں بک*ہ* ینسبال بھی نہ کرنا چ<u>اہئے کہ</u> بھط سے نفرت سے کیونکرمیں دحلہ کے دو نوں کناروں سے **بُوبی وافف ہو** يتنى بغداد كيسنشه في اورغو يي حصه كي تفرج كامون ادرعا لبيتان عارتو ل ورومله کی روانی وغیروکو جنی طرح عانبا ہوں ۔ کیا یہ اپسی باننیں ہیں کومب دا دسیے ل اُم ما وَلِكِيَّهَا ضَافَتُ عَلَى بُرِحُها ﴿ وَلَدَّنَّكُنُّ الْأَقْدَارُنْهَا مُسْتَلَّ وَكَا مَتَ كُلِلُنُتُ اَهُوٰ وَ لَوْ اللَّهِ ﴿ وَآخُلَا قُوْ اننا كُلُّ فَعَالُمُتُ ال يمي خياً ل ذراع المين كرنواد ايك ننك شهرتما الله ميري سما أي منر ہوئی - نہیں - بلکه اُس کی دست کا اندازہ توکسی مندار سے ہوہی نہیں سکتا -لیکن میری برقمتی کی و جہ سے وہ مرف میرے خن مس ہی ننگ ہوگیا ہے ۔ بغداو تو ۔ دوست کیمٹل سیے جس کے قرب کا میّس خوا <sup>ب</sup>و ں ہوں ۔لیکن <sup>ا</sup> س سے اضلاق كامير منتحل زهوسكا اور نه أن كي تاب لاسكا 🚓 قامنی ابولسے علی بن موسیہ لکھتے ہیں :۔ -اَنَسَنُتُ مَا يِعَلَقُ بَنُارًا مُّنِينُواً ﴿ نَطَوْتُ عَيَجِهَا وَحَاضِنَا حَجَيلًا وأشطأ بت ربأنسائهم بغسدا وفكادت لوكا البرى ان تطيرا بَیں نے عوات میں ایک م کا ل تا بندہ جس نے تاریکی کو کو نورکرویا تھا بایا اور جس کی وجہ سے ملکءان بوج کمال روشنی اُس اہ تا باں (بغدا ہ ) کے مثل دو ہیر کے روسنسن ہوگیا نھا۔ لینیءاق تواند مییا تھا۔ صرف بغدا د کی وجہ سیے جوماہ کالل کی طرح حمکتا ہے مس پر احالا ہؤا۔ بغدا دا س سے بھی ٹرھ کرہے وہ آ فتاب ہے جس نے تمام عواق پرو و بہر کی روشنی کیبیلا رکھی ہے 🖫 بغدا وكي مهوائيس بإكيزه خوسشبه داريس ادر بندانة خنك در نرم رفتا راور مؤثر ہِں ۔خطربندا داگر زمین پر نہوّا تو قریب نفاکہ ہوجہ بطافت آب وہواکے اور اُس کی خوسٹ بُوں کے اُڑنے مگنآ ہے شعرانے بعدادی توبیب بیں اس قدر تغیب رکھے ہیں کا گرص اُنہیں جمع کیا جائے بعدادی توبیک دفترین جا نہا ہاں شعب رہیں خدا در امور کے ایک بھی جمع کیا جائے اور اُن سب رہیں خدا در امور کے ایک بھی سبح کو بغداد کی آئی ہو جہ کا تناز ہونے کا تذکرہ بغداد کی تاریخ میں اثنار تا کمیا گیا ہے تاریخ میں اثنار تا کمیا گیا ہے تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ اس حکوم ہوتا ہے کہ اس حکوم ہوتا ہے کہ اس حکوم ہوتا ہو تا ان کا حالات معلوم ہوتا ہو تاریخ بغیاں اوی حقیق میں بغیاط واقعات تقیم کر دیا جا و عدملا فت عباسیہ کواگر بانچ فیرسا وی حقیق میں بھیا خوات تا تھیم کر دیا جا و تو تاریخ بغیا و تعمل میں بہت کچھ ہولت بیدیا ہوجائیگی (دیکھ لفت اللہ ) پہلا دور سبح بنداد کی نبیا و سے لے کر سے انہا سے و و کی کر بنیج حکی تھی ۔ اس و و رمیں نما ذنت عباسیہ انہا سے و و کی کو بنیج حکی تھی ۔ اس و و رمین نما ذنت عباسیہ انہا سے و و کی کو بنیج حکی تھی ۔ اس و و رمین نما ذنت عباسیہ انہا سے و و کی کو بنیج حکی تھی ۔ اس و و رمین نما ذنت عباسیہ انہا سے و و کی کو بنیج حکی تھی ۔ اس کو و میں نما اللہ م خمند و ل کو بھی تھیں ہوئی جو کہ میں نما دول کو بھی تعمید نہیں ہوئی جو کر سے نہیں ہوئی جو کی جو کھی تھی ۔ اس کو میں نما کہ کی دولت و شمن بڑے بڑے بڑے کے کو کی تعمید نہیں ہوئی جو کہ کو کھی تھی ۔ اس کو میں کو کھی تھی ۔ اس کو میں نما کو کھی تھی ۔ اس کو میں نما کو کو کھی کھی جو کھی تھی ہوئی تاریخ کیا تھیں ہوئی جو کھی تاریخ کھی تھی ہوئی تاریخ کھی تاریخ کھی تھیں ہوئی جو کھی تاریخ کے کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کے کہ تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کے کہ تاریخ کھی تاریخ کی تاریخ کھی تاریخ کے تاریخ کھی تاریخ کے تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کھی تاریخ کے تاریخ کھی تاریخ کے ت

د وسرا دُوریزگون کاغلبه اورمعز الدوله کابغداد میں دا خله اورا نترا ر کا زمانه پیے جم سرم مع میں ختم ہُوا ﴿

تبسرا وُوري آل بويكا اغداد بين عليه ،

چونغا دُور۔ ال بوبہ کا تنزل اور ناندان کبوت کا غلبہ دو ملغول مگیسے وہ کہ ہے۔ میں شوع ہوکر سلطان سنجر کی د فات میلہ میں میں ختم ہوتا ہے ۔

الحلاع

مرعلم و فن مح كتب شيخ اللي تخش موجلال الدين ناجران كتب كشبري بازار ن في لا بورس كفائن المسكنية بي الم

# وَورِا قِلَ

وضیقت تا رنج بنداد کا آغاز شمایته سے بوتا سے جب کفیف مفونے دجد کے کناروائس کا نبیادی تخرلینے کا نفسے رکھا ۔ اوردوراو اکا خشام فیلفہ اسوں رشید کی وفات برسوتا ہے منصور کے بعداس کا بیا ہندی تحت فلافت رہیماء

میں سے بچاری دیں ہوی ہی، رہ سے سے سیز مدی سے سے بہ اس میں میں ہوی ہے۔ بہ ہوں سے بید میں اگر چربغدا دکو اُس نے مجمد اس میں ہور کی میں انہیں اور اُل اس نے مجمد ایسی تر اور اُل اللہ است میں انہیں اور اُل اللہ سے انہیں اور اُل اللہ سے رہ تنہیں جا بجا عب اُنہیں اور اُل اللہ سے بنواے ہو

ملار ان جیران سند و ن کا ذکر کرتا ہے جومدی نے حرم سفدس میں بنو اسے تھے ابن جیکھتا ہے کہ ' ابوعدا مند محدالمدی اس الٹرانوریس المجالئوام کاج دعمارة فی سناست و معالی میں بیت امادہ محدود اسلے توسیع سے الوام کا ہندہ ضدا محدالمدی امیرالموسیوں نے سنت میں دستوں پر بیعمارت مدنی سجدالوام کے گردینیں کے گھر لماکوائے کیس کر دیا تھا۔ اِلبے فاسے رہستہ میں دستوں پر بیعمارت لکھی سوئی تھی : -

نهدی کے بعد آوی آئی ہمیں یا پ کی وسیّت کے بوجی فیلیغد ہُوا۔ اوی نے کل سوابر سطافت کی۔ ورضیق میں یا پ کی وسیّت کے بوجی فیلیا اگر فیصیٹے ا دیب اور عب اب الاتھا۔ اینے بھائی اور وسی بیٹ ہوتی کرنا علیا ہما تھا۔ کیو کہ باپ کی وسیّت کے بوجی اس کے بعدو ہی تقدار تھا۔ اور ی کی اولا واس کرج محووم رہجاتی۔ گرضا کی تعدرت و کیجو کی حرات کی مازش کی اسی ات اس کا بینا انتقال ہوگیا۔ قدرت و کیجو کی حرات کی دول کی اور وات اسلام بدے میں اور وارتی میں اور وات اسلام بدے میں اور اور ق

نسك دنیایر ؟ ن ایدا آدی به و ارس سند كام سه داخت بوگا اس که فصال مجریم و ای با آن بوگا اس که فصال مجریم و ای با آن ای بر می می اور این با آن ای بر می با اور این با آن ای با آن ای بر می بر اور این این با آن ای بر بر می بر می با اور این با آن این با آن ای بر بر می بر بر می با اور این با آن با آن این با آن با آن این با آن با با آن با آن با با آن با با آن با با آن با با با با با باز با باز با باز

کلفنت کا وقت تھا۔ اپنی زندگی میں مطنت اپنے پہلوں ماتوں اور آمین میں تقییم کردی معنصم کو بوجہ اُتی ہونے کے محروم رکھا۔ لیکن ضا تعاطے کو بینظور نفا۔ کہ پیشخص ہے خریس باد شاہ ہو۔اوراسی کی اولاد میں خلافت رہے۔ ماموں کوخراسان کا گورنر مقر رکردیا بہ

دوراول میں جوانتدار منبدا دکا تھادہ پہر جہر بنے بیٹ ہؤا۔ تا ریخ اسلام میں یہ
ز مانہ البیعظیم استان و اقعات کو لئے ہوئے ہے کہ جن کا نظر بھر بنیں مانا۔ اسرق میں میں منطقا خود ہی سباہی اورخود ہی شمنشاہ ننے۔ اسر کا بنوت اس سے بڑھ کراؤ
کیا ہوگا کہ سواے اتین کے کسی خلیفہ نے بغیدا دمیل تقال بنیں کیا۔ ان کے منعبہ مالک غنوصد کے مختلف صنوں میں کم معظم سے طوس واقع خواساں یا باب طوس تک بھیلے ہوئے ہیں ہ

انوس کدو راول میں بغداد کی تعمیر کے متعلق کسی مورخ نے مفصل حالاتی بمبند

ہیں گئے۔ درف ایک تاریخی وافخہ طبری نے تکھا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ

اس و تت بغداد کی کیا صفیہ تنہ تھی اور نختف عمارتیں کہاں کہاں واقع تھیں۔ یہ

بغداد کا بہلا محاصرہ ہے جس کے وافعات طبری نے مفصل بیان کئے ہیں۔ ابندا فی

مورض لی سلام میں سے طبری نہایت سنند ہے۔ تاریخی وافعات نہایت تحقیق کے

ساتھ تکھے ہیں۔ بغداد کے محاصرہ اول کے حالات اُس نے ببلسلد روابت اُن لوگو

سے اُسنے واس قوت موجو و تھے۔ اُن کے چشم دید حالات اُس نے ببلسلد روابت اُن لوگو

کے ساتھ ترتیب جو اُسوق ت موجو و تھے۔ اُن کے چشم دید حالات اُس نے ببلسلد روابت اُن لوگو

کے ساتھ ترتیب کے کہ محاصری نے حملے کئے اور جہاں محصورین نے اُن کو روکا اِمغلوب موسی اور کی اور کہا مور نہا ہوئے۔ طبری اور کبھو بی اور دیگر مور ضب کے اقوال کو جمع کر کے دوراول میں لغیاد والی سے کھینے ہیں۔ ایکن پیشراس کے کہم پیشند ناظرین کے سامنے بیش کریں مجالے والے اور نوالوں کے میں معاولوں اور نوالوں کے کہم پیشند ناظرین کے سامنے بیش کریں مجالے والے اور نوالوں کے کہم کری میں مجالے کے اور نوالوں کا کمینے ہیں۔ اور نوالوں کو کم کا اور نوالوں کہم کری میں مجالے کے اور نوالوں کا کہم اور کا کھونے ہیں۔ ایکن پیشراس کے کہم پیشند ناظرین کے سامنے بیش کریں مجالے والے اس کھینے ہیں۔ اور نوالوں کو کم اور کا کم اور اور کو کم کا کہ اور کو کم اور کو کم اور کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کا کر کو کم کو کم کو کو کم کو کو کم کو کم کو کو کم کو کو کم کو کو کم کو کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کو

## بغب إد دُوراوْل مِين

فعىل دوم دسوم مين مكهاجا چكاسے كه بغدا دكى ابتدائي حالت كيانني مير تينها كو مرہ رشہرحایسیل ہے وَ و رمیں تھا۔ تین دیواریں تین دا ٹروں کی طرح تغییں جن کا مرکز ایک ہی نھا-اور بیمرکزا پوان ثناہی نصراب الذمب نھا۔ نینور ہیواروں میں برابرفاصله برايك دوسرك كحساسن جاردروا زست نفح ليكن فليفر مفسوركي وفات یعنی مشصلیم سے پیٹیتر شهرانهی دائر وں میں محدو د مذتھا۔ ملکہ عار و ل طرف اُن مٹرکوں کے ساتھ ساتھ جو شہر کے عاروہ رواز وں سے کل رُحلی کئی تنہیں ۔ بہت سے ادر محلے آباد ہو گئے نفے۔ یہ کہنا کچیر بیجانہ ہوگا کہ شہر کے مضافات اور و جلیسے مشرتی نخار و یوسکرالهدی یا حبر کا د وسرا نام رصا فه تھا ایک ہی و قت میں مدینیۃ النصورکےسانھ آبا وہوئے۔و ریاے دحلہ نے بغدا دکو د دحصول مرکفسیم کرد با تھا۔ مدنیته کهضوراه راس کے مضافات کوغربی اور رصا فہ کونشر تی بغدا د کہتے تھے۔ رضافہ اس فت عرص طول میں پانٹے میں کے دورمیں تھا 🚓 بإب بصروبيني مزنية لهضور كيحبؤب شرقى دروا زه سے شروع ہوكرا يك ملرك **دربائے کنا سے بحے ساتھ ساتھ جائے گئی تھی ۔محلہ شرنبید ریا کے نز دبک اس سے ایک حانب اورمحله کرخیه حولبندا د کے جنوب میں جیمیل تک بھبلارٹو اتھا اس کے : وسری** مان خشكى كى طوف تھا۔ وه سڑك جو بغدا د سے مكمنظم كو جاتى تھى «كرخ» كى جنوبی حدمننی - پیونکه پینٹرک شهرکوفه کی جانب بھی۔ اس لئے اسے ننارع کوفه کیتے نظے ۔ نثارِع کوفہ باپ کوفہ لینی مدنیۃ المنصور سے جنوب مغربی دروا نے سے کی مٹرک کی ېرې شاخ هغې ـ باب کوفېسه جو مثرک جاتی متی ایک شاخ تومین شارع کوفه هی ـ جو كُرْخ كُوجنوب كَيْ طرف كييرني موني على لَمْعَ كفي - ووسرى شاخ مغرب كى طِيف ابّى منى اسے نارع محول کینے تنے۔ نارع محول فصیر مول داقع نہر عیلے کے قریب کئے رکر اہار ً

دنیة اضور کے مغرب اور مضافات باب کوذکے پرے شاری محوا کے دونوں
جانب بہت سے مضافات نصبہ محل واقع تھے۔ اور باب شام کے شال میں
حربیا و راس کے مضافات بھیلے ہوئے تھے۔ حربیہ کے پرے ود مغربے تقی
جنیں ''کاظین'' کتے ہیں۔ باب خواساں بینی مدنیۃ المنصور کے مشرقی دروا زہ
کے باہر خلیفہ منصور نے ''قصر خلا'' نعمبہ کروا یا تھا۔ یہ تصراس مطرک کے داہنی
جانب با جنوب میں تھا۔ جو دریا ہے و حلہ کے جسراوسلط (وسطی بل) کی طرف باتی
ختی۔ اس بل کے دوسری طرف بینی و حلہ کے جسراوسلط (وسطی بل) کی طرف باتی
دوبلہ کے اس بل کے دوسری طرف بینی و حلہ کے دوسرے کنا رہ پر اسافہ شروع ہوتا۔ اسکے
مشرق بین محلہ مشرق بین اسے تھا۔ جو دریا ہے د حلہ کے کنارہ پر محلہ حربیہ سے عین بالمقابل
مشرق بین محلہ میں خواساں تک بھیلا ہؤا تھا۔ حبراوسلط کے جنوب بین '' محلہ
شرق بین خداد کے باب خواساں تک بھیلا ہؤا تھا۔ حبراوسلط کے جنوب بین '' محلہ

ملیفه منصور کے عدمیں عزبی بغدادہی آباد اور عمور شہرتھا۔ لین اُس کے بیٹے اور جانشین معدی کے زمانہ میں رضاف میں بہت سے قصاور منڈ یاں بن گئیں۔ جس نے رصافہ کو بھی ایسا ہی بارونق نبادیا جس طرح خلیفہ منصور نے امراو وزرا کو جاگریں چاہی محدی نے رصافہ خسم کے شاہی محل اور جامع سجد کے گردام اکو جاگریں دیں۔ چہا بی معدی کے زمانۂ کو متابی کا متابیت عالیت ان تقریم برو کئے بہتے ہے میں خلیفہ کا رون اکر شید کی خلافت کا آغاز بہوا۔ اُس قت مشرقی بغداد کے تین میں خلیفہ کا رون اکر شید کی خلافت کا آغاز بہوا۔ اُس قت مشرقی بغداد کے تین

برے ملے رصافہ بیماسیداور فرم دجد کے مشرقی کار و پرالیسے ہی بیٹے شہر تھے جیبے کر مدنبتہ انصور بع مضافات کے مغربی کفارہ پر تھا بد

ابمی کمن خلفا" قصر خلد" ہی میں رہتے تھے۔ اور دیوان بعنی مختلف سکار فیجار مرنیۃ النصور میں براسے نام تھے۔ نیمن خلیفہ کارون ارسٹ پد سے وزیر عیفر بر کمی نے مشر تی بغدا دمیں محلہ مخرم سے بنیجے ایک قصر نبوایا۔ اس فضر کی وجہ سے و زارت مغربی بغدا و سے مشرقی بغدا دمین منتقل ہوگئی۔ اور اس سے بعد خلافت بھی اسی حکمہ آگئی ہ

آ ل برامکہ کی تناہی کے بعیضبغہ کا روں برت بید کے آخری ایا م بڑے بیلطفی سے گذرے یا م بڑے بیلطفی سے گذرے یا روں برت بید کی دفات کے بعد اُس کے دو بیلوں محد آمین اور آمول کے درمیان خلافت کا جھگڑا اُسٹا۔اور خانہ حبائی سنٹ ٹرع ہوگئی۔اور آخر میں بغیداد کا محاصرہ مہاتا ہے ہے

#### بغداد كاببهلامحاصره

کوں کی کیا اُسے تھیں تھا۔ کہ اُس کی وفات کے بعد اُس کی اولا و پابند رہی ہی جمعوم ہوتا ہے کہ اُسے" مہدی "اپنے باپ کی وسبت با کل فراموسٹ ہوگئی تھی وہ بھی باپ کی وسبت با کل فراموسٹ ہوگئی تھی وہ بھی باکل اُسی طرح کی تھی۔ و و نو اس بٹیوں میں سے اول آج دی اور بھر ہا آول مخت نشین ہو۔ لیکن ہوت کے مطابق اُس کی اولا وفروم ہو اُسی کی ۔ فرائ کی ایکن ہوت کے مطابق اُس کی ہوگئی ہو اُسی کی اولا وفروم اُس کے اُسی کی ہوت کر فیم اُسی کی اولا و میں اُسی کی باز اُسی کو فی اور طریق نہیں سوجھا اگرچہ اُس کی بین نوشی تھی کہ اُسی کی والا و میں اُنفاق رہے اور اُس نے اس بارہ میں اُسی کی میں نوشی تھی کہ اُس کی بین نوشی تھی کہ اُس کی اولا و میں اُنفاق رہے اور اُس نے اس بارہ میں اس کی اُسی کی کوششیں رہیا ہُرہ میں۔ بیال اُسی کی کوششیں رہیا ہُرہ میں۔ بیال کہ کہ خرعم میں وہ ان سے بنظن ہوگیا۔ جنائی ایک وفعہ ایک راز دا ں سے کہا کہ میرے نمول نے مجھر برلوگ لگار کھے ہیں۔ کہ وہی میرے نمیم خوج موتری صال

محاصو بغدا دکا باعث نصرف ناروں رشید کی وصیت ہے بلکہ اس کی دیم زیاد و نزاس قت سے بلکہ اس کی دیم زیاد و نزاس قت سے بلکہ اس کی دیم کے بعد سی دو فرق ہو گئے تھے ۔ نوسلم ایرانیوں نے کے بعد سی دو فرق ہو گئے تھے ۔ جیسا کہ بیان ہوجیکا ہے ۔ نوسلم ایرانیوں نے ضلا فت کے جیسکہ و ل میں دخل دیا اوروقت فوقت کا کسی علوی یا فاظمی یا عباسی کے جین لڑکے کے خوال و نظم بغیا وت بلند کیا۔ اس قت یک عرف فریق زور میں نصا کیکن نیسیا میرش ندان امید کی برباوی کے اس قت یک عرف فریق زور میں نصا کیکن نیسیا میرش ندان امید کی برباوی کے محمد دیں۔ دربا روشید میں اس کا تبدیل ان ایسیکی برباوی کے موسک موسک کے مشہودیں۔ دربا روشید میں اس کا تبدیل ان سالم برب کی اور اس میں کا دون الرک بدیل کی موسک کے عبد مامول رشید میں نوا میں کا دون الرک بدیل کی موسک کے عبد مامول رشید میں بھا مدائن سلام میں نوت ہوا اور با یا اجس میں دفن ہؤا۔ علاوہ لم کے عبد مامول رشید میں بھا مدائن سلام میں نوت ہوا اور با یا اجس میں دفن ہؤا۔ علاوہ لم کے دیکھوں میں بھی اس کی تصابح ہیں دائو ذا زالرا کم منوع ہوں ) بھ

بعداسلام کی مهلی طاقت یغی عرب، پورپ مین شقل سوگئی۔جها عبداز عمل موسی فخ چبين مِنظيم الشان السلامي للطنت كي نبيا دولا الى -عربيو ل كار واي و طافت يشخ بیدا بغالی ماکرا ورعباسیوں کے زیرسا پر مکرا برا نی بُٹ زور بحی<sup>وا</sup> کئے جنا کیے فطا<sup>ت</sup> ىيەكى ئارىنچ شا بەھپە كەرى كاغلىبەء بىيون برىمىننبەر ؛ - نا عاقبت اندىن خىلغا نے اپنے ذاتی منعن کے واسطے ان کرا بہ کے طفو *ک سے صطبل شاہی کو بھر* دیا۔ اورع فینسل کے کھوٹروں کو جیبوٹر دیا۔ سیدان جنگ میں اور مزورت سے وفت ان سے کبا کام کل سکتا تھا۔ ابتدا میں تو انہی کی بدولت خانہ جنگی کی آگٹ تنعل رہی۔ادراس عرصیب مثیارع بی بہا دروں کا خون یا نی کی طرح بها یا کیا تیفیقت ع بى بهادرى كاجو هرجن سے غيرا توام مهيشه خالف تضبيں - انهى خائد حبكيوں كى بدولت معدوم ہوگیا ۔ مدت کے عربی اپنی طاقت کوفا ئمر کھنے کے واسطے مش کرنے رہے ۔ بہر خلفا اُنہیں روز پروز توڑتے رہائتے تھے ۔ اُن کے ز**ربر نومسلم مج**وسی او رمبنگی طانت بهی آنش بریستون کی اولاد تنفی - کارو پاو ر د**ں کے دربار میں اپنی کا انت**ذار تھا۔اورون بدن اُن کا انتذار طرحتا *گی*ا۔ اورع بی رفتہ رفتہ ایسے کرورہو گئے کر پیرنسنجا سکے ۔ ایک دوصدیوں نے میٹا کھایا۔ اورخانہ جنگی کی *آگ قدرتا بجاگئی۔ غیرا* نوام نے سلمانوں پر<u>حملے شروع کئے</u> میش پندبزدل یرانیوں نے اُن کا کیا مقا بله کرنا نفا مُان کی تمام سیا ہیا بنہ لما تمتین نوا یک عرصه سے مرد ه بوحکی تعییں - نگراس کا زبرملا انزچو کمچیالسلام اور ل**ما ن**وں رہبُوا۔ اُس کانیتجہ آج ہمیں اچپی طرح سےمعلوم ہیںے ۔ اُس زمانہ کسے لبكرآج تك اسلامي اربخ كامطالعه كرد " ويقينياً اس نتيجه يريلنيج جاءُ كحركه وولت لا مرکےزوال کا باعث صرف میں نومسلم محوسی تھے ہ غرض <del>سلال</del>ية مي*ن نا*رون الرسنسيد كال<sup>بن</sup>تقال موكّبا - مامون الرسنسيد كم قبعته بین خواسان کی حکومت بنمی - اور معدایین بندا دمیس نفا - دو فریق تو بیلے ہی سے غضه البكن مامون جومان كي جانب سيرا بن تحيا السينقتيم كاماكت بنأجها ل مانيا

الم المنت زور تعاداً و حرمی این جس کی ماں نسر ببیل کا خاتون تھی۔ اور جرخانس عربی تھا عرب برحکراں تھا۔ و و نو ل فرانی اس وقت علمہ وعلمہ ہ ایک دوسر کوفعنب کی تکا ہوں سے دیجیہ رہے تھے ۔ لیک و دایساز مانہ تھا کہ اس فت محسوس نہ ہوسکتا تھا۔ کہ یہ رقابت کس وجہ سے ہے ادر اس کا کیا نیتیجہ ہوگا ہ ہما دامنصب نہیں کہ اس فار حنگی کے اسباب بر بحبث کیں ۔ اور اُس کے نتائج نا ظوین برظ ہر کریں لیکن چونکہ اس واقعہ کا تعلق ہماری ناریج بغدا د کے ساتھ بہت کھے سے ملک یہ کہنا جا سئے کو اسی ایک واقعہ سے وہ تمام واقعات

مان به حوق برم هرویں میں چھ میں موسوں میں ہاری ہوجے است ساننہ مبت کچید ہے بلا یہ کہنا جاہئے کاسی ایک واقعہ سے وہ تمام واقعات واہستہ ہیں۔جوٹا رنج بغدا و کے صفحات برمطالع میں آنے ہیں۔ تو مناس معیادم ہوتا ہے کواگرچ بحیثیت ایک مورخ کے نہیں گرایک محقق کی طرح ہم بھی اپنی سا

عیش پندز تھا۔ کیا کیا اس کا حریف اموں عیش سیند سے عباش نہ تھا۔ اور کون با دشا عمیت کپند نہ تھا۔ اگر جہم سلیم کرتے ہیں کھیا شانہ زند کی لیکڑ تکا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اور"ا مین"اس سے بے نیر فقا۔ نگراُس کی اپنی خصلت مامول سے غلبہ کا ماعث نہیں ہے

مورضین آمین بریمی بدالزام دکانے بیں کاسنے باپ کی وصبت کا کھید پاس نمیں کیا - ماتوں کو خلافت مسی شروم رکھنا جا ہتا تھا۔اور عهد شکنی کی۔اور جنگ کی ابتدا کی وجہ بھی مہی ہے ،

فاند حبگی کا باعث فواه کیجه بهواس پر کتب نهبی لیکن بهاری را سے میں ایکن کا باعث فواه کیجه بهواس پر کتب ناموں کو فلافت سومور مکنا

اُن دوراندلیش و زرا کے متورہ کی وجہ سے تھا جنیں غیرافوا م کی طافت اور عرب کی کم و ری ماموں کی تخت مشینی کے ساتھ نظراً رہی تھی۔اور بیرکیا ہہودہ وميت تنفي جس كا پاس ايين " حييانجيب لطرفين شخص أيك كنيز زا ده مح حق مں کرتا۔ د جفیقت بیہ وصبیت امین کے حق مل بہت مصر تھی۔ وہ اس کا یا بند کیوں ہوتا " ابین" اگر اموں اسے امن وجین سے حکومت کرنے کی اجازت دتیا ۱ پنی چندروزه زندگی عیث و عشرت میں ایس طرح کهوبسرکرا لیکن اُس کی اولا و خلافت سے محروم رہنی ہ ہ رون اکر شبید کی جسیت کا نشا یہی تھا کہ اُس کے بعد صرف" امین" اور ' اُمول'' اوراُس کی اولا دخلافت کی سنحق ہے۔ا زروے انصاف کیفسیم خلا إ مرظل قصا- بهاري را بعين" ايين" فيهت احيمًا كياكه اليبي وسبت كو چەرقىت نېپىن دى لېكن بوجولات د*ىڭرائىيە كامي*ا يىنىيىن ببوئى- ن<sup>ۇسلىمو</sup>يسى ت زور ریوا کئے تھے۔اورع بی بہت بیت ہو چکے تھے۔"امین انکے ہت جلدی کی ۔ رب <u>سے بہ</u>لے اُسے اُس خرابی کور فع کرنا جا ہئے تھا۔ اس کے بعدا كروه كجدكرًا توكاميا بي نفيني امرخا ﴿ جس طرح ء بی مآموں کی خلا فت کے توا ہاں نہ تنتھے اُسی طرح ایا فی این ّ كونه چاہتے نفھے - آموں كووہ اپنا بھائى كئتے - تھے - وج بدكہ ماموں كى مال عجمی تھی 🛊 ادل اول تو"امين" كو كاميا بي بوئي -ليكن وه ابتدائي *چوت و فروت رفعا* حرلف کی زبروست طافت اُس یفالب آئی۔" امین '' کی فوج کا سیالار على بن عبيله ، مامول كے برنيل طا ہر ذو المنسنين كے مقابد ميں مارا گيا۔ دورى لاً ا في من ايك أوركب بسالا عبدا ارحمان كامرًا با ما مول تفتحر فيركب بسالا والمهر ادر تبرنمه، لغدا و کی طرف بر صنعے لگے حباک کے خصاصالات مغدا و کے متعلق نهيراس كي صرف اتناكف كافي ب كرها برا ابواز - بعره بجرين - عمان -

غيره وغيره يزفيضه كرتا بئواع وليهرمين بغدا ديرا تبنجا اورمحاصره والدما و ا موقت اتین کی طاقت صوف بغدا و کی چار دیوا ری مک ہی محدود کھی لیکن اسرطاقت کا اندا ز واس سے ہوسکتا ہے کہ محاصرہ ایک سال یک قبائم ر؛ - با وجو دیکه محاصرین نے ننهر کی تشخیریں کوئی دقیقه اُ مُضانہ رکھیا ۔ ہآموں نمایش خراسان میں نتما اور اُس کی فوجو ل نے بغداد کا محاصرہ ڈ الاہؤا تھا۔ بغداد پر دونوں جانب سے حملہ کیا گیا۔ تہر ثمہ شرقی جانب پر تھا۔اور طاہر خمائن پر وحد کوعبور کما۔ اور شارع کو فرکے رہستہ بغدا و کی غربی جانب آیا فوجوں کی نقل وحرکت کی فقتل کیفیت طبری نے بھی ہے:۔ ٔ ہرنمہ نےایتن کی قوج کو نہروان پڑنکست دیجرمشرقی بغداد کی نہر بین پر خييجاليسنا د • كئے - ٻيرو ه جُكُهُ تقي حهال بعد مير قصر ثر بالغمبر بُوا- ٽيرثنہ نے اس جگ<sup>خ</sup>یموں کے گرد ایک دیوا طبینی اور اُس کے با سرخفاظت کے واسطے ایک خندق بی کھدوائی۔ تہ زُمہ کامیمنہ دریاہے دجا۔ کے کنارہ پر باب شاکسیے ما منے تھا ۔ا درمیبرہ میدان رقد میں تھا ۔جو آمین نے چو گان بازی کیواسطے تبارکروایا تھا۔اس رہانہ می*رمشر*تی بغدا د کی کوئی شہر نیاہ نہتی لیکن الر<del>شہر</del> حفاظت کے واسطے آیدورنت کے واسطے تمام راسنے بندکردیئے تھے۔اور اُسى طرح كھروں كى ديوار وں ہي صيل كا كام دبتى تھيں 🚓 مغربی جانب طاہر کا ہیڈ کوارٹر ہاب انبار کے باہرا ک باع میں نغا . اس حَلَّه مَرْبِتي مَتَى جو بجرطا مرك نام مصحندق طامِرشهور مودَّى -اس يرايك ِ لِ نَصَا- بغدا د برطام کا حمله اسی حبکه سیسے ششرع مہوًا۔ بذر بعبہ ننجنیق کے محلیم میں کے اکٹ مکا نا ٹ مسارکر دیئے گئے ۔ جنانچے محلہ حمیب د واقع درماہے دحلہ سے لیکراب ننام سے ہونے ہوئے باب کوفداور ننرمرات کے ساتھ ساتھ ناہی اد و پرانی کا در د انگیز منظر نفا - رہی سی عار تو ں میں آگ لگائی گئی۔ اور نهر حات خورد و کال کے اتصال پرجو کارخانہ چکتیوں کا تضا اُس کا ایک جیصہ

اس کے شعلوں کی نذر ہوگیا۔اور محلہ حمید سے لے کر نہر کرخیہ تاتقل مام کاسین تھا محاصره طول نکیر تا جاتا نخا۔اور محصورین مع اہل شہر کہ جان سے بنرا ر ' ربیده ۶۰ رون ارمشید کی موی ' آمین کی مال کے محل رحما کیا گیا۔ قیم باب تطرزل کیمنصل زبیدییں واقع ننا یبکیں ہیوہ عورت سرکسینگم ہے عالم میں قصرسے بھاگ کرمزنتہ المنصور میں برنیمت سیلج کے پاس آئی۔ اس وقلت اتين كَيْتِيمُنَّا و منية المنصور بمع فصرخارا ورمضا فات وافع محنار وحلائتي - حراهيب ر وزبروز بہشے قندمی کرکے دونوں جانب سے برایرد ہاتا حیلاتا تا تھا۔ محصورین مبی جان توڑ کو *سنشنیں کرتے بخت*لف مقاموں پرخو زیزلز ائیاں سوئیں۔اگرج<sub>ی</sub> <u>محامری کا بهت کمچه ح</u>ان و مال کانقصان مبوًا لیکن *آخرین محصورین بس یا بهو* دمبيت كنارون رعجيب نوفناك منظرتفا بنوسلم مجرسيون فيعبدا ومح مختلف ىقامات كو*ا تىشكە*دىنا دىيانغا نىرىصورت عم<sup>ل</sup> رتو*ن سەشىغلە مىلىنى* تىم لوگ گھباے ہوئے جد صرحبہ کا مُنهُ اٹھا بھاگے ۔کسی مقام پر تموا رہل رہمتی ہے تھے ۔غرمن بغیدا د کے د و نول حقوں میں موت کا ازار گرم تھا ۔ نتہ ہسندیں **کی تغی**رو نے منیتہ انصور کے دائرہ میں آگئے۔ اور تمام راستے رفت کے بند ہوگئے۔'' محارکناسہ'' میں ایک خونرزلڑا کی فریقیں کے درسا ہوئی محصورین نے" باب محول " کے برے" درب الحجارہ "کے قریب محاصرین برا سختی سے حد کبار اس جگه وشمن بهب نفضان اُ عظا کریں یا ہوا - نامی فهرا فوج کام آئے ۔لیکن طاہر کمک لیکرفورًا بدائے خود آئینجا محصورین نے اسی جِشْ خُروش کے ساتھ بھر حلکیا۔ بیاں تک کہ طاہر بھی ہوت کے مُنہ میں چیکا تنا لرزند کی تقی که زیج گیا اور محصورین مردا تلی کے جو ہرد کھا کریس یا ہو گئے اس ایک لڑائی۔ نے طا ہرکو جو کنا کرو یا۔محاصرہ اس فدر طول بچوا گیا تھا کائی فومہ

طابربغدا دکی نسچرسے مایوس ہوگیا۔ بلکه ُ سے بقیبن ہوگیا کہ شہر نلوار کے زو<del>ر سے</del> فتح نهیں ہوسکتا ۔اس لئے اُس نے فریب اور د غاسسے کا مزبحالنا جا ا اس میں مسے نمایاں کامیابی ہوئی ۔ آمین کے فوجی افیروں کو اینے ساتھ الله ليا ـ لبكن وفا دار رعايا البيئ تك حورشائل ابين "كے ساتد تقى ب ابھی نک مامول کی دولوں فوجیں ایک دوسرے کو کچے مدد نہیر ہے سکھی ہو وحله ورميان حائل قفابه مرتمه كوينسب طآ مركة مشرقي بغدا دمن زياده كاميابي ہوئی۔اوروہاس فابل تھا کہ طاہر کا و قت پر ع تقد ٹبائے۔اس کے وحید کیشتیوں الایبل با ندھا گیا کہ دونوں نشاروں میں الدور فت کا سلسلہ فائم رہے ۔ ہر ثمہ نے مشرقی بغدا د کے باب خراسان رمجرعی طانت کے ساتھ حملہ کیا ۔ اور سخت کشن و خون کے بعد مشرقی بغدا دیر قابض ہوگیا۔اس طرح بغدا د کا ایک حصّة نو نعتج بيوكًا يهيّ إلى إلى نائية المنصوحِس مرا تتن محصّورتها با تي نفا محاصره للكلمة كحاضتام سعة مينتيترسن شرع هؤا تقا-اورشك يعبين مزنبه نفي نشرقي بغداد يرقبفه كيا لبدا زال أس نے حبراوسط كو كاٹ دبانا كرمحصُوين ايكد وسرح یسی طرح مدد نه دسیکبین- یا بھاگ کر مدنیة النصو رمین<sup>۱۸</sup> ابین " کی طاقت کو نه برجعاتیں جو مغربي بغدا وابهي تك تفابله پراڑا ہؤا تھا۔ليكن اب محصُورين كويقين ہوگيا ي كوششير سفيائده بين - ننهر كے سوداگروں نے طبا ہرستے امان طلب كئ فوجي افسروں نے آبين سے د فاکی اورطا ہرسے جاملے ۔ان سب با ٽوں سے طاہر کا حوصلہ طرحد گیا۔ اُس نے نہایت اسانی سے مدنیۃ کمنسور کے جنوبی محلول ہے قبضد كركها -ان مير كنشر فنيا وركزخ نشائل تقصه اوربعداز الحبرلومتين اورايك ١ ورنونغمير شده يل كو توطر ديانا كومحصُّورين كوسخر شده منفايات سے كمك بينچي-بتِسنُ ُ ابین "ا وراُس کی والدہ زبیدہ فنصرباب الذہ بیں آئے۔ یہ آخری نیاہ کی مبائنی لیکن اہمی تک قصر خدا و را س سے با غات میں سے وحار کا راستہ کھا اتقا

اور آبین کورے سے جان تار شورہ دینے تھے کہ بغدا دسے بھاگ بکلیر خنشام کار ہسنندلیں مہو<sup>م</sup>ی ں ٹہنچ کرماموں <u>سسیم د لینگ</u>ے۔ آمیرہ بھی یہی جا ہتا تھا۔ گرظاہر نے مدنینہ المنصور کے گرد محاصرہ ڈالاہوًا تھا قصرضکہ منےاور اس حگہ سے شہالی جانب در ما کی طرف آتے ہوئے ما کے لٹنا مہسے گذر کر میرقصرخلد ک خلا ہر کی فوجیں ٹری ہوئی تنفیں۔اور د حلہ کے کنا بدلے پر محافزم کے سامنے ہزمہ سے منجنیق ایت ادہ نفے ۔ جوقصر خلد رمنوا ترتیم رسالہ سے تھے تفرخار پر ہزنمہ کا فبضہ ہوگئے۔اب نمام راستے بندھتے۔اتین کے ا تھے سے یہ آخری مو قع بھی نگل گیا **ہ**و اگرجەلغدا دىيںاب كچەطانت نەتھى لىكن ظاہر كوچصلەز ہوتا تھاكىشەر میں ایک دفعہ بزوزششیروا خل ہو آئین ہر طرف سے مایوس ہو گیا تھا ۔ آبین لے لئے سواسے اس کے اب تجیریارہ نہ نھا کداینے آپ کو وشمن سے حوالہ کرہے سکین خاہرسے اُسے دلی نفرت نقی ۔اس لئے ہر ثمہ سے خط و کنا بت کی اور ہا کہ برا در نا مهرباں اموں کے پاس ٹہنچا دو۔جوسلوک وہ میرےساتھ کرے ہزمہ، اگرچیاموں کی فوج کا ایک سیسالار تھا اور نہایت و فا<del>واری</del> اپنے فرض مصبی کو انحام دے رہا تھا۔ بلکہ پرکہنا کچھ بیجا نہ ہوگا کہ بغدا و تربیستہ بھی اسي کی بدولت ہوًا ۔ گرنچر بھی وہ رحم د اسسیا ہی کھا۔وہ آمین کیےخو اُگاخوا ہا نه نفا۔ وہ نو دہمی ہنٹمی تنفا ۔ اُس نے آئین کے اُٹھارا طاعت پرامین کونقد خلایا کہ بے فکر دہیں کو ٹی شخص آ ہے کا بال میٹکا نہیں کرسکتا ۔ بلکہ بیان تک کہا کہ اگرایسی حالت میں خود ہآموں بھی کچھے ٹراا را دہ کرے توحیب تم میرے دم میش ہے اُسیے کھبی اپنے ارا د وں میں کامیا بی نہ ہوگی جبن قت یہ عالمہ طاہر رکھ گا۔ ٱک بگولا ہوگیا ۔ کرمنگ اڈرستے کا خانمائین کی اسپری نتی۔ وہ اب ہزنمہ کے ناخہ

سے ہوتی ہے۔اس لئے اور تو تھیدنہ کرسکا قصر خلد اور د جد کے کنارہ پر سیا ہی تعینات کردیے کر حق قت آمین اس طرف آئے فور اً گرفنا رکر لو۔ ہر شرکو بھی ظاہرے دلی ارا دوں سے آگا ہی ہوگئی ۔ آتین کوکسلا بیبجا کہ آج رات اور میرو صبح به فوج محة كرّاب كوسانمد في ونكا- كر آمين كميدايسالكبرا ياسؤا لنما - كم مدنية النصورين اورابك رات تثميرنا ونشوا معلوم ببوتى نقى- برثمه كوكهلا بميجا كُفْلِ آنا ہوں۔ نا چار ہر تبر د حبلہ کے مغربی کنارہ سیے کشتی پر سوار ہؤا۔اور قصر خلد کی طرف جلا ہ نوجوان سنحب لتمين كالبينه مبلول اورمال كو چينية حيلاً تي حيمونا اور بئيسى كى حالت بين منية النصور سيع زكلنا نهابيت ہى دروانگينروا ق<del>ند ہ</del>ے تین فصر فلد سے باغوں سے بکار د جلہ کے کنارہ پر ٹینجا۔ ہر ثماشتی میں فانظر تعا ت وُنت وحرمت مسيرينيه رآيا - لنگرأ لميا ياسي نخا كرمشر في كناره سيم ین کے پھوکشتی پر بڑے کشتی آلگئی۔ آمین فوڑ اکیڑے بھا ارکر دیامیں اور ئىركرد جلىكے دوسرے كنارہ پر آيا يالين طاہر سمے آوميول۔ اتین کو گرفنا رکرلیا -ا ورصیح ہونے سے پیلے ایک انٹی فلیفہ کا سر، طآبہ حضور میش کیا گیا۔ بعدا زاں خواسان کی طرنب اموں کی خدمت میں بھیجا گیا ہ یو د ماں کے دل رچو کھیے صدمہ <u>بیٹے کے قتل سے ہوا وہ فیل کے منظو قبط</u> سے جواس نے مامول کی طرف لکھا بخوبی و اصنع ہو ا ہے:-لوارت علم الاولين وفهمهم وللملك المأمون من امرجعفه (ا م جغر کی طرفت پیخط سے خلیفہ اموں کے ام حبرکہ اُکلوں کے علم ڈیم کا وارث ہے) اليك ابن عمى بن جفون و مجسر (ك ابن عم مَن تجد سے كدر سى ہوں اور مبرى أبحصيں كميكوں سے خون برقي مير

وقدىمشنى ذل وضرك وارقءيني يأبرع ببي تفسكرا (مجد کوذلت او را ذیت نے رخ پُنینیا بااورفکرنے بیری کمموں کو بے نواکے دیا ) اني طاهر كاطهورا لله طاهرا منماطهرفيما اليعسطهر ( چلا ہر کا کیا ہے جس کو خدا طا ہر نہ کرے اور جو کھیاً س نے کیا اس کے الزام یا کاندیں ہو ) فاجرجني مكشوفة الوجيحاسرا واغب اموالي واحرب ا دوري راُس نے مجھے برمند سراورہے بروہ کوسے کالااور میراال اوٹ لباسکا مات برباد کرفشے بيبزعلىها رون ما قديقسته وماعربى من نافص كخلق اعود داس ایک شیم افص الحلقت کے فاتھ سے جو جمد پرگذرا فاروں ہو ما قواس کرا گذرہا فان کان ماایدی مامرا مرته صدوت لامرمن فلا برمفلا د (طا برفيج كيوكيا اكرتيب حكرت كيانو خدا كے حكم مفدر يرمين صبركر قى بول) + اتین کا ماتم ایک عیصر به ک بغدا و میں ہوتا 'رائ - لوگوں کے خیالات اس قدر آموں سے برگٹ تے نفے کر تھیے متات بغدا دمیں و اخل ہو نے کی جرأت نـ کرسکا یـ شاعوں نے بغدا د کی بر با دی اور آمین کے قتل کو نہایت ورو انگیز الفاظيس ظاہر كياہے جبانچرابو عيسے تحفتا ہے:-لست ا درع كيف ابكيك ولاكفافو لمقطبغتسى اسميك فتيلا باقتبل د مَین نہیں جانتا بخصر رکبو کرا در کیا کہ کے روّل - اسے تقتول یا دل گوا را نهيس كرَّ الرُّنجِه كومقتو لكون +

محدا بوعبدالندامين ابن الرمضيد نے يا بي برس الطنت کی م<u>روا ب</u>ر ميں قل ہوا مد عبالله العاس ماتول ابن الرشيد شهاية مين تفل طور سيضيفه سؤإ اور اتین کی قتل کے چیندم**ا ہ** لبعد بغدا دمی*ں خواسان سے آیا۔محاصرہ* کی **وج** سنتے الخلا تياه مورا نخا اسيداز ر زنتعبر كبابه خلافت عباسبايين فت عين سمت الراس ميل تھی۔اس کا حمد خلافت ۶ روں رسنسید کے زمانہ سے کئی ایک ہیلوسے طرحہ کر اگرچە بغدا دا زىرنوتعمىر پۇالىكن مانى ياد كارىن اىسى ئىڭ ئىن كەجىرىنە بنىن ىەنىتەلىنصور كى دېوارىن تومنجنىق *كے يت*ھروں نے ايسى گرا دى*ن كە* آموں ب*ىرا ن*ېيى ملىنە نرکرسکا ینومن مدنیة لمنصور بغیدا دیکے پہلے مماصرہ کیے ختیا میرویران ہوگیا جو مآمون نے مغربی حصد کوچھوڑ کرمشر قی بغدا دمیں رہ کن رکھی۔ اس *جگہ جارون آلی* کے عمد میں جعفر بر مگی نے ایک قصر محافیزم کے جستھے بنوایا تھا۔ اسسے انبدا میں قسم جعفری کہتے تھے۔ آمول کے وزرِحن ابن بہل نے اسسے اور وسعت دی اس کتے ا سے قد حتنی کہتے تھے لیکن حب مآموں نے اس حکہ آفامت اختیار کی تو فطائمونی متهور بيوا - اس قصر ك مفصل حالات بم آيند فصلول مي المصيفك ٠ ماموں کی و فات کے بعداُس کا بھائی منتصر کا بندا ہو آئی محماین اکرت بدئیا ہ ا مول دراس كي عد يخفص مالات كي الله وكيوالما مون مصنفه ولا تاست، بغماً في ر فومیر علیکا مد کالہ ۔ ماموں کی تحف تشینی کے ساتھ ایرانیوں کا زور بھی ٹرمہ گیا ۔عربوں کی رہی سہی طاقت كرور موكني حيامي الركاانز فورًا مول كخلافت يرطا مرموكبا ٠٠ عبدور ملہ کونے اما اورلوگوں کوفنید کرایا۔ فیدیوں میں ایک علور عورت نے مصبیب نروہ ہور کا راکہ وامعنصام " ایک نیصری سابی نے مشکدا اوا کہ " آہے ابل گھوٹے پرسوار ا معنصه حبرطرح مثينا سُوا تعا اسي طرح أشهر ككر بُوا ساور بك لوث دون جا كفيمركونكست وي اور ورفسها كونيد ت حرال معتصد مس ساته إيك الكنيس بزار سوار فع ورسب كي سواري مين ابلن ی کھوڑے تھے 4

میں شخت خلافت پر میکن ہؤا۔ تعتصم نہایت قری ہیگل۔ زوراً ورخلیفہ محفا۔
خواسا نیوں کا زور تو ایک عصہ سے خلافت میں تھا۔ اس سے عہدیں ترکوں
کوقت عال ہوئی نیمتصم سے پاس ڈیب دس ہزار سے خلام سے جو مختلف
خدمتوں اور بعض حکوم ہوں پر مامور سے۔ چوکھ خلیفہ سے منظور نظر ہے۔ اس
نے پر لے ورجہ سے سرکش سے۔ بازار وں میں سونے کی پیٹیاں باند سے
کھولاے دوٹراتے پھرتے اور لوگوں کو آزار ویتے۔ اہل بغذا والیسے تنگ آئے
کہ خلیفہ سے فریاد کی اور یہ بھی و تھی دی کر آگر خلیفہ اپنے لشکر کو لیے کر بیماں
سے نہ نکل جامئے گاتو ہم تموار سے نور سے نکال وینگے۔ آخر مختصم سے بغدا وکو
چھوڑا اور شہر" فاطول "کے پاس خراجہ ہمیں شہر مدسمن رائے "آباد کیا جو
مختصر ہوکر سامرا یا سامورہ گیا اور پایہ خلافت بغدا دسے سامرا میں منتقل
ہوگیا۔ خلیفہ مختصم اور اس سے چھ جانشین اسی جگہ حکومت کرتے رہے۔
ہوگیا۔ خلیفہ مختصم اور اس سے چھ جانشین اسی جگہ حکومت کرتے رہے۔
مامول کی وفات اور مختصم کی تخت نشینی اور خلافت کے منتقل ہوئے سے
مامول کی وفات اور مختصم کی تخت نشینی اور خلافت کے منتقل ہوئے کے
سابھ۔ تاریخ بغداد کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے ہ

ملت مسعودی بے سامرای تعریف میں بہت کچھ کھھا ہے اس کے مسئطری خوبی اور جوائی لطافت
کی نها بہت تعریف کی ہے در حقیقت اس شہر کی نوبی ایسی ہی گئی ایک وصد کم بہائے بغداد
سے خلافت عباسیہ کا پایش خت رہا۔ علی شان عمار تیں تعمیر ہوگئیں۔ وجلا کے شرقی کنارہ پرواقع
مقار اس کے سامنے حض معشوق ہاروں الرمشید کی بی بی زبیدہ کا نز بہت گاہ کھا ، علامدابن چبر
جی وقت بغداد سے روانہ ہواتو اس جگہ سے ایک نظر سامرا کو بھی دیکھیا۔ اس وقت سامرا عرب کا مقامیم مقام تھا۔ علام ابن جی بھی مقام تھا۔ علام ابن جی بھی مقام تھا۔ علام دیکو کھا ہے۔ اگر چی بعض بھی مقام تھا۔ علام دیکو کھا ہے۔ اگر چی بعض بیش مقام تھا، اور میں باور ہی ۔ اس اس کے سامرا میں اب کچھ باتی نہیں۔ اب اس کے مقام دوائی اور متوکل کھاں ہیں ہو۔

### دوسرادور

درحقیقت عرب کی صلی طاقت ایشیامیں خاندان امیٹہ کے زوال بر الوث جگی تھی۔عباسب یکا عروج اور فاطیرا ورعلویہ بزرگوں کا خروج غیرا قوام کے بل پر کھا۔اگر حیایرانیوں کوزدر دے کرعبا سبیہ غالب آئے۔گریہ غلبه جندروزه تقا-جب تكتقابيس حريف طاقتبس موجود يقيس خلفاءم اُنهیں اس طرف لگاہے رکھا مگرجب بہ طاقتیں لوٹ گئیں نو خلفاء کا زور جى كم موكيا - تمنين سيت موكئين غيراتوام ن نودسرى اختيار كي اورايني خود مختار حکومتیں قائم کرلیں۔اگرچہ بظا ہرغیرا قوام سے غلبہ سے اسلام کوضعت نہیں ایا مگران میں عزبیوں کی الوالعزمی اور بیش قدمی نرتھنی-اس لئے اُنہوں في الله المائيل اورجو كيد عرب في المائيل اورجو كيد عرب في الماأسي پرقبصنہ جائے رکھیں عربی فتوحات کی میخوبی ہے کہ اُن کے اپنے ماکھ کے مفتوحه ملک اب تک قبصنه اسلامیں ایس لیکن جوممالک غیرا قوام سے فتح کئے وہ بہت جلد ہا تھوں سے نکل گئے۔ دورا ول کے بعد تا *بریخ* بغدا د درحقیقت عرب کی تاریخ نہیں بلدغیرا قوام کے زوروغلبہ کے وا تعات ہیں۔ چانچہ شروع سے آخرعہ رعبا آسیہ تک ابنی کے اقتدار کا زما ند تھا۔ ابتدامیں ان کا زور بحیثیت امرا کے تھا۔ لیکن بعد میں اُن کے خاندان قائم ہوئے اور وہ با د شاہ کہلائے تا ریخ بغداد کے دوسر چور میں ترکو ل کا زور پڑھا۔ وہ غلامی سے درجہ سے امارت کے رتبہ پر <del>تیننچ</del>ے اور آخر بہال کک پاؤں ک<del>یصلا</del> مے خلفا کے سریرست کہلائے (معتصم نے بغداد کو چھوڑا اورسام ایا یہ خلافت بنا- بغداد می*ں پیر بھی کچھ عربیوں کی روک تھام تھے اب تو* با تکل

ب لگام ہو سکئے فلیفہ سے حیدرابن کاؤس اورالنہ سے ایک خاندان ترک کو "افشفین" خطاب دیکرسید سالارکیا- تر کول کی جنگی طاقت مضبوط هو گئی۔ خلیفہ کوتر کو ں سے اس قدر انس متا کہ اپنی کی بولی بولتہ اور اپنی کے جا ل چلن برجانیا میعجیب "نام ایک غلام ترک کی تعرفیف میں شعرکها کرتا اور دوسرو<sup>ل</sup> سے کہوآ یا تھا۔ معتصم کے بعداس کا بیٹا وا تن ادراس کے بعد اُس کا بھائی متوکل خلیفه ہوئے بتعظمہ واآت اور متوکل میں مامول الرمشسیدے بعد کچھ نه تمچیدشا دا نه رعب داب بختاً- تاریخ بغدا دسے انہیں کچے تعلق نہیں- بغدا د میں اس وقت ایک نائب السلطنت رہتا تھا۔ جوعموماً خاندان طاہر سمے رکن ہی تھے خلیفہ اموں سے طاہر کوخد مات سے صلہ میں خواسان کی ستقل حكومت عطاكي يمتى ـ أُس كاخاندان بغداد ميں ايك عرصه تك اعلىٰ عهدول یر متازر ہا۔ واثق سے انتقال ہے بعد ترکوں کا در بھی زور بڑھ گیا جنانچہ خلفا كاءول ونسب أن سلے ما بحة ميں آگيا۔ واثق كا أيك خور دسال بنيا بقاً-د وصیف "غلام ترک سے اُسے برطرف کر کے متوکل کو خلیف کیا ب پرایک قدرتی بات ہے کہ جب بادشاہ کا اقتدار اور مہات مکی میں اس کا دخل کم ہوجا تاہیں۔ جب امراکا زور بڑھ جا تاہے تو با وشاہ دل کے بہلانے سے کئے عیش وعشرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔متوکل کا توبیصال تضاکه چار منزار بی بیدیاں اور حرم لونڈیاں تھیں ۔ ایک دن '' ابن سکیت'' ا**س** سے بیٹوں حس اورحسین کو پڑھا ر اٹھا۔خلیفہ سے پوچھا کہ ان دو نوں میں سے كون الجِمّائ جراب دياكه" قنبرغلام" أكرچي خليف من غضب مين أس كي زمان تكلوا والى كمر درحقيقت غلام ترك بهت زور يكو كئ عقم - جنا نيد فو دمتوكر س ناراض ہو شکئے اور"منتصر، اس سحبیٹے سے اکترسے زہر دلوایا میں کال عباسیر میں ہیلاخلیفہ ہے جس کا قتل غیرا قوام سے قہر دغلبہ کی بین دلیل ہے۔ گویا طغفا وكارعب جاتار إ- اوربركس وناكس كوحوصله بوكليا كرجس وقت جاسب

تخت پر بٹا دے اورجب چاہے معزول کردے۔ زندہ رکھیے یا قتل کر متوكل سمے بعداس كابيطا المنتصر بالتاریج میں تخت نشین ہوا۔عنان حکومت ترکوں سے والتے میں تھی۔ چھ ماہ سے اندر پرکٹ فلیفہ بھی زہرسے مارا گیا۔ ترکوں سے زور کا اندازہ اسی امرسے ہوسکتا ہے کہ المنتصر کے بعد ترک سرداروں نے ایس میں مشورہ کیا کہ منتصر کی اولا دکو پدرکشی کے جرم میں سلطنت ے خارج کرناچا ہئے۔اس سے مستعین ابن معتصم کو مرب ہے میں مسترث میں كيا مطليفه ستعين بدالة ايكه ١٠ ائق إورقا بل فرما زوا عقا ائس نص شعروع ہى میں معلوم کرلیا تھا کہ ترکوں نے کیا کچھ سلطنت میں بدنظمی بھیلار کھی ہے۔ الی فے اُس غلطی کو بھی معلوم کرایا (منتصم سے دارالخلافت کوسام امیشقل رہنے سے داقع ہو ئی وہ جانتا تھا کہ موجود ہ خرابیا کبھی رفع نہیں ہوسکتیں جب تک کر ترک زور میں ہیں۔ اور عربی طاقت کمزور ہے۔ اول ہی سفے تركی سردار دن میں جوڑ توامنشروع کئے اگرجیہ ان میں فسا دکھڑا ہوگیا۔لیکن ضلیفہ سے جان سے دشمن بھی ہو گئے <sup>م</sup>ستعین بھاگ کر بغداد کی طر**ن** آیا -ترکوں سے کوسٹش کی کرخلیفہ بندا دسے دایس آئے گرمستعین سے نہانا ہ آخرانہوں سے متوکل *سے بیطے م*قنز کوسا مرامیں خلیفہ بنایا۔ اور لشکر لے کر بغداد پرچرص آئے۔ بغداد کا دوسرا می صروست فرع موگیا 4

### بغدادكا دوسرامحاصره

بغدادکا دوسرا محاصرہ ملکم بی سے شرع ہؤا۔ بغدادکا بیلا محاصرہ طا ہر سے کیا تھا۔ لیکن اس وقت طاہرکا پر تا محدا بن عبدا لٹدشہر کی مفاظت کر ہاتھا۔ پہلے محاصرہ کے وقت مغربی بغدا داور دوسرے محاصرہ میں ایصافہ بینی مشرقی بغداد محصور تھا۔ اس محاصرہ کے واقعات بھی ہمیں طبری کے ذریعہ معلوم ہوئے

شہادت ہے۔ اُس وقت اُس کی عمر قریبًا تیس سال کی ہوگی ﴿ جں وقت خلیفه متعین سامراہے ہواگ کر ہے الخیردصا فرمیں ٹینچ گیا محدّ ابن عبدا فندگورز بغداد كو حكم ويك أن نهرول سے مبندلور و ف جائيں جوسامرا اور بغما دکی سرکوں پر واقع ہیں اکر دشن کار استہ بند ہوجائے اس سے بعد مشرتی اورمغربی بغداد کے گردایب دیوار بناسنے کا حکم دیا 🚓 یه دیوار دُجلہے کنار ہ قصرحه دی کوا دیر ہا ب شماسیہ سے ششرع ہو کر ہا ب بردوان اورخراسان کے گرو دائرہ بناتی ہو لی محلہ رصا فہ اور شامیہ کو گھیر کھیر محلہ مخرم کے گرواسی طرح وائرہ کی صورت میں باب سوق الثلاثہ واقع دریاء وجلہ پر آتی۔مغربی بنداد میں ی<sub>ے</sub> دلوار زبید ہیے <del>سے شفرع</del> ہوتی اور باب قطربل سے گذر کرخندق طاہر کے ساتھ ساتھ باب انبارتک چلی جانی۔ محاصرہ کے مقامآ میں با ب انبار اور با ب الحدید کاخصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیاہے۔خند ق طا هرسے دیوارنصف دائرہ کی صورت میں بھر حکر کھاکر مدینۃ النصور اور کرخ کے ایک حصتہ کو محیط میں لیے کر ہا ب بھرہ سے برے نصرحمید سے نیجے دریا ر وجله پر جهان نهر*وات کا*انصال هوّاختم هو تی - اگرچهاس دیوار <u>س</u>ے متعلّق دیگر امور کا ذکر نهیں کیا گیا لیکن دا قعات سے ظاہر ہو تاہیے۔کمشر قی اور مغربی بغداڑ کے نہروں کے ساتھ سائھ جلی گئی تتی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ راسترمیں جہا ں وئی نهرندملتی اُس جگه خندق کھودی گئی-اس دیوار برتین لاکھ تیس ہزار دینار رخ (ایک لاکه سائد مزاریزنی صرف مواه محصورین برمشرقی بغدا دمیں سیشمال کی طرف سے باب شمالیہ کی جانب اورمغربی حصدین باب قطربل کی طرف سے حمد ہوا۔طبری لکھتا سے کہ مغربی

بغداد میں محصورین نے مختلف در دازوں پر نہنیق قائم کئے ہوئے تھے۔ جن کے پیغرد شمنوں کے سرپر پولیے تھے۔ جن کے پیغر پیغرد شمنوں کے سرپر پولیتے تھے کئی مہینوں تک محاصرہ قائم رہا۔ کئی ایک

وزیزادائیاں ہوئیں۔ آخر سامرا والوں مے *بیئت مجموعی حاد کیا۔ محصو<del>ر بی</del>ٹیجا*ن توڈ کوکٹ شیں کیں۔مغربی حصّہ میں ہا ب انبار اورمحلہ یا سرپرسے لیے کرمشر تی رمیں باب خراسان سے **محلہ شعامیہ سے** انتہا تک ایک ہی وقت میں ربر بقر برس رہے تھے۔ تدوار جل رہی تھی۔ سامریوں نے دجلہ کے بالائی شتیوں سے بل پراگ لگادی-آخرماصرین کا بیرونی دیوار پر قبصنہ ہوگیا م أكرحيايل بغداد بنغة تمعط اورقتل وغارت كينا قال برداشت يختيار جبلين گراس پرمبنیء بی بهادروں کی زنگ الو دہ تلواریں مخالفین سے مقابلہ میں خوب کام کرنی تقییں بیال تک کہمجا صرین کویقین ہوگیا کہ شہیخونہ ہوگا۔ اس کیے صلح یی عشرائی- اہل شہر بھی جن میں سے اکثر عام رعایا تھی ترکوں کی ترکتا زی سے تنگ اً گئی تھی۔صلح کوغنیمت سمجھا مِسنعین خلافت سے معزول کیا گیا۔ اور قبید ہو کر قتل ہوا۔ اور ترک سام اکو واپس ہوئے . بغدا دکو پیلے محاصرہ میں مرینة المنصور ویران ہوا اس دوسرے محاصرہ میں مشرقي بغداد ميني محلارصا فه ميشه ماميدا ورمخيرم كااكثر حصته ايساتياه مواكه يعيرنه بنابه اگرچیتر کوں سنےاس وتت فتح حال کی اور دارا لخلافت سامراہی روالیکن تیں برس کے بعد بغدا دکا پیرغلبہ ہوا معتنز <del>ما ۵ کام</del>یر میں مسنزش بین ہوا۔ معتنز ٩ برس كا هناا ورنهايت نوبصورت نوجوان عقا- اگرچيرا بل عرب اس كے سأتھ تقے مگر پیر بھی ترکوں کوصا ف نرکرسکا۔صلح ابن دصیف ایک ترک زبر پرت سردار تھا۔معتنز بھی اُسسے ڈرتا تھا یسسیاہ سے سرداروں سنے کہا کہ اگر خلیفہ ماری تنخواہ دیسے تواس کاقصتہ اِک کردیتے ہیں ا دھوس سے بھی والده خلیفہ سے . ۵ ہزار دینالقٹ پیمنخواہ کے لئے مالگان کے صاف جواب دیا آخرعد وت بیمال تک برطنی که فوج ننے حرم سرا کا محاصرہ کرلیا۔ اور معتنز کو طلب کیا۔ کہا کہ بیمار ہوں۔ دوا ہی ہے ضعف شکے ارب آیا نہیں جآیا<sup>۔</sup> سباہ بے لگام سے بچھے نسنی اورا ندرسے مانگیں بکڑ کر گھسیٹ لائے۔خوب

زو وکوب کی اور دصوب میں بھایا منہ پر طمانحہ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ظلافت ميكستعفي بو-آخران سي استعفاظا بركيا-اول معوكم بياس كي تكلفين دے كرحام ميں غسل كروايا حام سے بحل كريايس زيا ده ہوئى توبرف کایانی بینے کو دیا کہ بینتے ہی مرگیا 4 <u> به ۲۹</u> پیر متندی بالتُدصالح محدابوا نحق ابن دا تق *خلیفه بهوا مینندی* من صورت اورسب رمبرت میں عبادت اور شجاعت میں شہرہ آ فاق تھا۔ مرانسوس ہے کہ اس کاکوئی رفیق نہ تھا۔ کھاسے بینے میں فقرا کی طرح گزارہ کرتا تھا میپششرعشرت سے جلسے موقون کر دیمے اور زیادہ وقت گوششینی میں کا تنا عقا ۔ ن نے کو سٹسٹ کی کہ ترکوں کا کچھرزور کم ہوجائے کی کھاسانی بھی ہوئی۔ لیکن براران ملکت کا پیر جھڑا اٹھا۔ان کے کشت خون سے بعدخليفه بمجي كرفتار بهوكر ما راگبا 🚓 لنه مع بين المعتمد على الله الوالعباس ابن متوكل كو قييد فانه «جوسق » سے باہر لائے اور ضلیفہ بنا دیا۔ اس کا جاؤی مُوفق " بڑا قابل اور نمیک تقاملطنت کا نہایت خوبی سے بندوبست کیا۔منجلہ دیگرامورسے ترکوں کوبھی صاف کرد ہا لیکن نالائق معتمد نیک نیت بھائی سے برطن ہوگیا۔اس کی ہا واش میں بھائی کی موت سے ایک سال بعد موقع تاہ میں خود بھی مرگیا۔ موفق کا ایک بدلٹامعتضد تھا۔ نہی معتبدے بعد خلیفہ ہوا۔نہایت شجاع اور مهیب عقا۔ سخت اورخونربز ایسا متفا کہ لوگ اسے ''سفاح 'انی'' کہتتے تقے۔ ترکوں کا خاطرخوا ہ بند وبست کیا۔اس کے بعد سامرا چھوٹر کر بغدا و میں آیا۔ ۸ ۵ برس تک سامرا وارا لخلافت رہا۔اس عرصہ کے بعد بغدا دکا پھھر تصييه حاكا - اور دارا كخلافت اس جكم متقل بهوا - اب بهي باين خلافت مشرقي بغدادیں را معنضد سے اس جگه دحله کے کنا رہے محامعتم سے نیمجے شاہی الوان تعمير روائي-ان كامفصل ذكراً ينده فصلول ميس كياً جائيكا- ان

شاہی مملات کو حریم یا دارا لخلافت کہتے تھے -ان کے گردرفت رفیتہ آبادی بڑھتی گئی۔حتی کہ بجائے خووایک شہرین گیا جس سے گر دایک دیوار تھینیجی نئى موجود زانكا بغدادىيى شهرى . دورثان میں بغداد کے حالات انہی مورضیں کی ذریعہ معلوم ہوئے ہیں ہو <u>سریاصدی چین س</u>ے اختتام سے مجھ <del>بہلے</del> موجو دیقیے ان میں سے بیفتو بی۔ ابن نے جو کچھ بغداد کی نسبت لکھاہے۔ وہی بغداد کی تاریخ کا اصلی ما خذ ہے۔ بیقو بی بغداد کی عالات مدینۃ کمنصور سیے شیرع کرتا ہیے۔ بعدازاں ہیں تحےمقامات کامفصل تذکرہ لکھتا ہے اورآخرمیں مشرقی بغداد کے تبینول محلو<sup>ل</sup> رصافه بسننماسيه مخرم كم مختصر حالات يرايينة تاريخي حغرا فيدكوختم كرتاب ـ ابن رستداورا کیلصے مورخ بغداد کی مٹرکو ل اور نہروں کامفصل مذکرہ کرتے ہیں۔جس سے ہمیں بخوبی معلوم ہوگیا کہ مختلف عارتیں کس کس جگہ دا قع تقیں-اور کچھ شک نهیں که آگر بنداد کی سژکوں اور نهرو*ں کا ح*ال معلوم نه ہوتا تو ہم کمبھی بغد**آ** کانقٹ زکھینچ سکتے۔ان مورضین سے ہمیں بغداد کی عمار تو ں سمے مقا مات بتلائے ہیں اور طبری سنے ان عمارتوں کی وضع قطع سے ساتھ متعلقہ تاريخي واقعات بالتفصيل تكھے ہيں 4 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بغاد و منسل وا قعات لکھنے سے پیشتر اور مدینة المنصورا ورائس کی مختلف سر کول اور نهرول سے تذکرہ سے سیلے ور ایم د جلہ کی نسبت ظاہر کر دیں کہ عربی جغرا فیہ وا نوں سے کیا لکھاہیے۔ <sup>ن</sup>مان کاخیال ہے کہ درباء دجلہ مغرب سے مشرق کو بہتا تھا۔ اور اس لئے مدینۃ کمنصور سے شال میں بھا۔ اور نہرصرات دریا مرفرات سے نکل کر اور دجلہ میں گرنے سے میشتر جنوب سے مشعال کو بہتی ہتی مدنیة امنصور سے مشرق میں گذرتی لیکن نقشه برایك نظر دالنے سے معلوم موجائيگاكد دجلد اور نهرصات كا رخ اس ميان کے مطابق نہیں۔ اور وا قعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ کاواز می

ی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ نہر ات سے مشرق میں تھا۔ اور قطربل اس سے غرب میں۔ *لیکن ہم یہ کمینگاک* کہ یہ دولوں اِصلاع *ہنرصرا*ت س<u>ے ج</u>نوب اور شال میں واقع تھے۔ بیتوبی باب مول کے مضافات سے نزکرہ میں لکھشا ہے کہ نہرحرات کے کنارہ کے سائڈ سائڈ جنوب رہم کہینگے مغرب کو حاتے ہوئے اس سے مغرب دربینی شمال ) کی جانب امراکی جا کیروں میں بیقوبی کے نزدیک مدنتہ انصور مہیت مجموعی اس کے مغربی کنارہ پر بھا۔ یہ منعا بطہ اس وجرسے ہوا سے جس کا تذکرہ مسعودی سے اب الحدید کے حالات میں اشارتاً کیا ہے۔مسعودی کہتا ہے کہ باب الحدید جنوب کی طرف کھلا تقا- اوراس جگه خندق طاهر نهرهرات کو چیوژ کر حکه کھاتی ہوئی بہتی تھی-اور اس کئے دروازہ کا برخ جنوب کی طرف بتلایا سے۔کیو کدید بھی لکھا ہے کہ خندق طاہر ہنہصرات سے نکل کرسشہال کی طرف دریاء وحلہ میں گرسنے سے پیشتر ہورات کے متوازی مغرب کی طرف ہتی تھی + دورثاني كي بعد بيقوني في مفصل جغرافيه بغداد كے علاوہ ایک تا ریخ بھی بھی ہے جس کوائس سے شرع بٹر میں ختم کیا بھا۔ اوراس سے

د ورتاتی کے لید بیقوبی نے مفضل جغرافیہ بغداد کے علاوہ
ایک تا ریخ بھی بھی ہے جس کواس نے رہے ہوئی ہے خطافیہ اوراس کے
بچاس سال بعد مسعودی نے مشہور دمعرون کا ب مروج الذہب بکھی ۔

یعقوبی اور سعودی اور طربی کے تاریخی تذکر دل سے بغداد کی نسبت بے شاک چھوٹی چھوٹی ابتیں معلوم ہوسکتی ہیں اور اگرچہ بظاہراً نہیں کچھے وقعت نہیں
دی گئی۔ لیکن تا ریخ بغدا دمیں ان کو بھی ایسا ہی سمجھ نا چا ہے جیسا کہ دیگر
متذکرہ الاوا تعات کو ہ

دارانخلافت کا بغدادمی دو باره منتقل بهونا کقاکه پیر بغداد کاستارا چمکا دریام و جله کیمشرقی کناره پر باب سوق الثلاثه کے جنوب میں خلیفه مستعین کی دیوار کے اندر عالیشان شاہی قصر بن گئے۔ بیاں کمکے مشرقی بغداد کا رشبدان کی وجہ سے دگنا ہوگیا مسشرقی بغدا دیعنی رصافہ۔ شماسیہ اور فترم سے گرد جو پرانی دیوار بشکل نصف دائرہ محیط بھی ضلفاء سے سامرا میں چلے جانے سے بعد نوو بخود مندہم ہوگئی۔ یا اراد تا اصص مسار کیا گیا تھا کیونکہ نئے محلے جو قصر فردوس حسنی۔ تاج سے گرد آباد ہوئے محلہ مخزم سے مبت آ کے بڑھ سے بیٹی صدی ہوئی کی ابتدا میں مغرسر ہی بغداد میں مرنیۃ انصور کی دیواریں اور قعر باب الذہب اور خلد بھی خاک میں مل گئے مغیر رفتہ رفتہ ان کے آثار پرنے محلے آباد ہو گئے جو باب بھرہ باب محول سے گرد کھیلے ہوئے مختے ہ

خلفادگی بغداد میں واپسی برسامرا میں ترکوں کا زور بھی کم ہوگیا بنیسرادو آل بویہ سے غلبہ سے سائٹ ہیں ہوتا ہے ۔

# تنسرا دور

مقتدر کے بعد قاہر باقتہ امرائی سازش سے خلیفہ ہوا۔ان سے ایک شخص
ابن مقلہ کو اپنا وزیر بنایا۔ مونس اور دیگر امرانا راص ہو گئے۔ابت دامیں تو قاہر کا
قہران پرنازل ہوا۔ لیکن آخر میں خود قاہر مقہور ہوا۔امرائے اسے اندھا
کر دیا اور اس کی جگہراضی بافتہ کو خلیفہ بنایا۔ قاہر کا بیا حال تھا کہ جعہ کے دن
اندھے فقیروں میں مسجدوں سے دروازہ پر بھیک مانگتا تھا اور مصیبت
سے دن بحرتا تھا با
سامے دن بحرتا تھا با
سوائے بغداد سے اس سے پاس اور کچھ نہتا۔ بنی فاطمیصر میں ناصرالدین باللہ
سوائے بغداد سے اس سے پاس اور کچھ نہتا۔ بنی فاطمیصر میں ناصرالدین باللہ
اندلس میں فتوحات حال کر رہے تھے۔ ساما نیہ فارس اور ما ورانہ میں نشان

پرآر ہا ج ساست ہوا۔ اس کی خلافت سے سابھ تیسرا دور شرع ہوتا ہے۔ اس سے بنتیر خلیفہ ہوا۔ اس کی خلافت سے سابھ تیسرا دور شرع ہوتا ہے۔ اس سے بنتیر ترکوں کا غلبہ رہا۔ گر سہ ہم ہم میں آل بویہ کا سستارہ چیکا۔ بویہ جیسا کہ بیا ن ہو جیکا ہے۔ ایرانی سفیعہ شہزادے مقعے۔ احمد الدولہ۔ رکن الدولہ معزالدولہ بویہ سے تین بیٹے تھے۔ اُنہوں نے عالق اور فارس پر قبضہ کیا۔ اس وقت اس فاندان سے لوگ انہی ممالک میں فلفار سے ماشخت مختلف صوبوں سے حاکم تھے۔ فلافت کا صال تو سب پر روشن شا۔ جس کی لاکھی اُس کی جسینس۔

چنانچەخلفاءكى كمزورى- امراكى نارتفاقى -خلافت كى عالمگير برنظمى سے آل بويە ين بهي فارُه المثاليا بالبيسية بيتم مين الدوله تركول كالمستيصال كرتا بهوا بغداً میں داخل ہوا۔ المستکفی اس سے استقبال کو لکلا اور اظہار خورسندی کیا کہ مهاری بدولت ترکان مکوام سے خلصی مونی - معزالدولسے تام خزامن و د فاتر پر قبضه کرکے اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا۔ اور خلیغہ کے اخراجات صروری کے واسطے . . . 8 دیناررو دانہ مقر کردئے۔اس سے بعد اسی سال میطیفیہ كوسرورار كرفتار كرك اندصاكرديا- اورالمبطع ابن مقتدر كوظيفه بناديا- تمين برس بعدىعىن <u>مستس</u>يسة ميں معزالدوله كا انتقال **موكيا-اس كى جُكداس ك**المحتيجا-عضدالدوله سلطنت بوبير کا مالک مواعضدالدوله منے بغدا و ہی میں ریا کش رکمی اوربرائے نام خلیفہ کے نام پر تمام ممالک محروسہ پر حکومت کرتا عضا۔ عضدالدوله من ۲ مرس بعنی می ۱۳ می سیستان کی مکومت کی ۱۰ س کی دفات پر دولت ویالمه کاخاتمہ ہوگیا ۔المبطع سے آل بوید سے زیر سایہ ۲۹ بر*س حکومت کی آخرفا ک*ے میں متبلا ہو *کرستا ہو ہو ہے* میں مرکبا ۔ اس محصے بعد اس کا بیمًاالطائع للنّد تخت نتشین ہوا۔اس کے بھنتیجے اورجانتین عضدالدولہ يخ مغربي بغدادمين قصر ضلد سيكفيشرات برايك شغاخا نه نتميركيا -تين سو برس تک اس شفاخانه کو" بیمارستان عضدی "کہتے ستھے۔اس کامفصل عال آئند وتصل من لکھا جائيگا ﴿ آل بویسے اقتدار بینی دور ثالت میں تمین عربی جغرافیہ دانول سے بغداد كامختصرحال لكهاب- ان بي سے ايك اسطخ ى اور دوسرا ابن حوقل اورتمیسرا مقدسی ہے۔اسطحزی سے بغداد کا جغرا فیرسنہ<del>م ہ</del>ے میں لکھا او ب ر کاتا ہے میں ابن حوقل سے اس پرحامت پرچڑھایا۔ بغدا د سے متعلق دولو سے بیانا ن بالک<del>املابی ہ</del>یں فرق صرف اتنا ہے کہ ابن حوقل سے کسی قدر تفسيل وى سے وولو المشرقى بغداد كے نسبت تكھتے ميك قريباتم

رقب شاہی محلات سے گرا ہوا ہے۔ اول ظلفاء کے قصر بینی "حریم" کا تذکرہ اسے۔ اس کی عارتیں اور باغات جنوب کی طرف منہ بیں "کک شہر سے مرکز سے چید میل کے فاصلہ پر ہیں ہی ہوئے تھے بہت سالی حصد میں آل بویہ کے تقریفے۔ خلفاء اوران کے سر پرست بو یہ کی محلات کی دیوار ہیں دجلہ کے کنارہ پر محلہ شاء وران کے سر پرست بو یہ کی محلات کی دیوار ہیں دجلہ کے عین کنارہ پر محلہ کر جمالے کہ اس خالی گئی تقییں بیشت ماہیہ کے عین المقابل معزبی کنارہ پر محلہ کر جمالے۔ اس زما نو خسر ما اور کا نصف حصہ کر خید میں شامل تھا۔ اس دقت بھی سفرتی بغداد کو رصا فر کہتے تھے یہ جسر اور سطے سرے پر ایک بڑی عظیم الشان محراب تھے۔ اسی سلط مشرتی بغداد کو باب العلاق بھی کہتے تھے و

اسطخری جامع سبدول کا ذکر گاہے۔ ایک جامع سبدرصانہ اور دوسری مشرقی بغدادیں جامع سبدول کا ذکر گاہے۔ ایک جامع سبدرصانہ اور دوسری مشرقی بغدادیں جامع تصراورتیسری خسربی بغدادیں جامع میں منصور ابن حوقل ایک اور چوتھی جامع براشر کا حال لکھناہے ہیں۔ باوجودیکہ اسطخری واقع تھی۔ ابتداءیں ہے جگہ حقفرت علی کی خانقاہ کہلاتی تھی۔ باوجودیکہ اسطخری اور ابن حوقل سے زمانہ میں نہایت عالیشان قصر موجود سختے لیکن اس پر بھی دونوں بغداد کی تباہی کا روناروتے ہیں اور محلول کا ذکر کرتے ہیں جو۔ ان سے زمانہ سے کہا اوسطے لیکن اب کھنڈرات کا ڈھیر ہیں۔ ہسطوری کھنتا ہے کہ جسر اوسط سے شخصری ارسان تک کھنتا ہے کہ جسر اوسط سے شام قرب سے لیکر باب خراسان تک ایک مؤک آتی تھی جس سے دونوں طرف مکانات تھے۔ لیکن یہ جگہ ویان کی بیچری ہے۔

رعیسا کرخ میں ہتی تھی۔ دریاء فرات اور دجلہ کے ورمیان کٹ تبول بردن ت اس حکمهٔ آمد درفت رستی - نه عیسلی سے کئی ایک جیمو دلی چیو دلی شاخیس نکل کردنگر کمفقه محلول میں بہتی تقییں۔ سفخر سی مشرقی ا ورمغربی بغداد کا درمیا بی فاصله زاده سے زاوه ما پخ میل لکھتا ہے۔ آخریں مشرقی بغداد کے شاہی راور اغات کا وکرکیاہے۔ کربیریب نہردان سے سیراب ہوتے سکتھے ۔ د *جله کی سطح بهت نیچی تقنی به بعض او قات بذر*یعه «و ولاب» یا نی لاتے ت*نظ*ے مريه بهت محنت ومشقت كاكام عقابه مقدسى منخ اگرجية اریخی واقعات نهایت دلچسپ لکھے ہیں مگر جو کچھے بغداد كى نسبت لكعاسے وه تجه ایسا دلحیسی نهیں۔ اس سنے زیادہ تر بغداد کی آب وہوا وغیرہ کی خوبیول کا وکر کیاہے۔ اور اس سے بعد شہر کی موجودہ *ھالت پرا فسوس کر تاہے کہ ڈورہے کہیں اس کا حال آئے دن* کی بغاو**تو**ں ادر برنظمیوں کی وجہسے سامرا سانہ ہو مبائے۔ کرخ کےمتعلق تکھتے ہوئے جاگیر '' ربیع ، کا ذکر گ<sup>و</sup> کو نهایت آباد اور با رونق جگیرے۔ اور بینطا ہرکرتا ہے اس حَكَه عالیشان مكانات اورمنڈیاں ہیں عصندالدولہ کے نو تغمیرے و ا بیارستان کاحال لکھتا ہے۔اس سے بغیر شعرتی بغداد کے نذکرہ میں باب الطاق اوراُس کے قریب دارالا میر دقصرآل بویہ) واقع محارسش ماسیہ کا بال ہے۔ مقد*سی کی تخریرسے کچھ ء صد*بیشترعضدالدوله کا انتقال *تا پھی*تے میں ہوا۔ چۈكىمىشىيعەتھااس لئے اس كى لاش مشهدعلى مىں دفن كى گئى۔عصدالدولە كى وفات کے بعد بویر کازور کم ہوگیا۔ سربراً وردہ اراکین خاندان بویر میں الغاقی یردا مرکئی آیس مرکثت وخون کی وجهسے انہیں بہت ملدزوال آگیا۔

اگرچہ القائم بامرا متٰدی تخت نشینی پر دولت ویا لہ کا خاتم ہوگیا۔ مگر ضلفا کے سایے سے لئے طغرل بیگ سلجو تی کی دولت کا چتر فارس و ترکستان پر چھایا ہوا تھا۔ آل بویر کا آخیر فرما نروا امیرالا مرا ملک رحیم تھا۔ طغرل بگیہ سے اسے برطرف کرکے بغداد اور خلافت کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس اتع کے ساتھ چو تھا دور ششرع ہوتا ہے +

## چونھا دور

خاندان سلجوق کابانی ایک شخص سلی سلجوق تھا۔ اس شخص سے سمرقت اورایس کے نواح میں ایک جیوٹی باوشا ہت قائم کی اور انسلام اختیار کیا۔ اس شخص کے ذریعہ اسلام اس نواح میں بھیلا۔ ایک سوسات برسلطنت کی۔اس سے کئی بیٹے تھے گڑتا ریخ بغدا دسے جسے نغلق سے وہ محطفرل بگ تقا-اس سخ خراسان فتح کیا اور چیبیس سال سے عرصه میں تنام ایران اور عراق پراس کا قبضه موگیا۔ سلجوق ترک تقصا در برخلان بویہ کے سنی تقے اورجونکه سی مذہب خلفا اورعرب کا تھا اس لئے قدر تا ہمدر دمی بھی تھی۔ للجوتی دور دورہ ایک سو برس سے قریب رہا-اس عرصہ میں بغدا دیس ایک نائب انسطنت ر ہا کرنا گھا جس کی ر ہالیشس دارالا میر دقصر بوہیا ہیں متى- دارالاميركواب تصرسلطان كيت تق 4 خليفه القائمُ نَعْ سَعِينَ عِيْنَ مَن انتقال كيا المقتدى إمرا متّداس كاجانشين هموا-اس دورمین اگر حیفلفا، کی دنیا وی جاه و پیمت کاخانمه هو حیکا متنا میگرندی بزرگی انجی تک قائم تقی ایشیا ورا فرلید کے مختلف حصول میں خود مختا ر سلطنتیں قائم ہوئیں-اورغلیفہ بغدا دکی طرف سے کلاہ-گلوبند- کیوہے-حت وغيره تبرك مي ب<del>صيح</del> ماتے۔ جنانخير سلطان محودغز نومكم امين الح*لت* يمين الدوله كأخطأب اسى خاندان مضعطا كيا يوسف تاشقير فالتصمرات نے اظہاراطاعت کے فرمان طلب کیا تو مقتدی نے ملعت فرمان اور نشان اميرالمسلمين كاخطاب بهيجامه اس دور کے مورخین میں سے احمدا بن علی الخطیب البغدا دی ہے۔ اس نے تاریخ بغدا دسند کی ہے میں لکھی میٹ رقی اور مغربی بغدا دکی عمار تو ں کے متعلق اُس کی ابتدا بئ تاریخ اوران مقامات کی نسبت جہاں بیعارتیں واقع نهیں دلحیسپ وا قعات لکھے ہیں۔ یا قوت وغیرہ دیگرمورخین سنے اس سس بهت کچه اخذ کیا ہے۔خطیب شنتائی سے وا قعات میں بونانی غیرے بغداد میں وا فلہ کا تذکرہ کرتاہیں۔ اور اس کے ساتھ اُن مختلف عمارتوں کا بھی بیا ن جہاں سفیر مذکورسیر کے داسطے گیا یا بارگاہ خلافت میں بارباب ہونے سے مِشتراُن کے تیجیے سے گذرا یہ وا قعات خلیفہ مقتدر کے عہد کے ہیں اس کا منصل ذکراً نیدہ فصلوں میں ہوگا۔ بیکناب اگرچیہ تالیف ہی ہے مگر واتیں حیث موید راویوں کی بیان کی ہوئی ہیں۔ مگر قیاس غالب ہیںہے کہ اس میں دیگر مورضن سنے وقتاً نوقتاً بہت کچھ تھن کیاہے ہ ووربلجوق مي مشرقى بغداد مهت رونق بريتما - اوربهت وسيح بوكميا تما. خلیفه مقتدر کے زمانہ میں ضلفاء کے محلات سے گرد رباط وغیرہ کی بنیا دیں ڈیں ا درمننظیر سے زمانہ میں شہرینا ہ میں انگئے۔شہر کی دست کا انداز ہ اسی سے موسكتا كي كم بقول خطيب أس كے زمانہ ميں جي عظيم الشان جامع مساجد نقیں۔ جارمغربی بغدا دمیں تھیں ان میں سے ایک مدنیۃ انصور میں جامع سيدمنصورا وردوسري حربيه ميں اورتيسری زبيديہ ميں اورج پتي جا مع مسجد " برایژ» ہنرعیبیٰ کے کنار و شارع مول کے درمیان تھی مسٹ رتی بغداد میں ایک رصا فدمیں کتبی اور دوسسری قصر حامع جسے خلیفہ علی متع ہیئے بنوا المتفاج

خطیب بغدا د کارقبہ بھی لکھتا ہے۔اس سے بیان سے تطخری کی تائید ہوتی ہے۔امتطاری لکھتا ہے کہ شہر اپنچ میل قطر میں تھا خطیب مین مختلف زمانول میں بغدا دکار قبراس طرح لکھتا ہے کہ جب موفق خلیفہ معتمد کا بھائی بغدادمين مقاليني سخايم مي حب خلافت الهي كسسام امين مقي مشرقي بغداد ۲۷۲۵ جريب يعني سلم ۱۲ مريع ميل اورمغر بي بغداد ۲۵۰۰ مريب يعني لم مربع میل نقاجن میں مقابر م عجریب پرواقع تھے۔ کل رقبہ ۲۱مربعمیل ان میں سے مقابر ۱۲۲ کیٹر بر تھے 🚓 ووسري زمانهمي حب خلافت يحر بغداد مين منتقل بهو في متشرقي بغداد ۷۷ *جریب یعنی <del>۱۲ ۱</del>۱مربع میل اورمغر*بی بغداد ۵۰ ۴۷ *۲ جریب* یعنی قریباً ا ک<sup>ی</sup> مربعمیل عزصٰ مختلف او قات میں بغدا د کی دسعت کا اندازہ کرنے سے یهی معلوم ہو تا ہے کہ بچیش مربع میل مقاد مذکورہ بالا پیایش کی صحت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوسکتی ہے کہ عربی اس فن میں خوب ماہر مصے محصول اراضی سے واسطے و فتاً فوقتاً بچالیش اراضیات اوران کوسیراب کرنے کے لئے انہار کی صرورت پڑتی- جو قواعد اُنبوں سے بیالیٹس کے باندھ رکھے تھے نہایت عمدہ تھے۔ اورجو تکہ

اراضیات اوران کوسیراب کریے کے لئے انہار کی صرورت بڑتی - جو قواعد اُنہار کی صرورت بڑتی - جو قواعد اُنہوں سے پیالیٹس کے باندھ رکھے مختے نہایت عمدہ مختے - اور چونکہ مختلف مورضین مثلاً انتظافہ ری بھی بغدا دکار قبرانہی رقوم میں بتلا یا ہے اس کئے اس کی صحت میں کچھ کلام نہیں ۔ موجودہ زمانہ میں جو کچھ پرا سے بغداد کے آبار ملتے ہیں اُن سے بھی اس امرکی تائید ہوتی ہے کہ بغداد لینے وقع کے زمانہ میں نے لئے شہرہ تھا بھ

سلحق آل بویٹ جانشین محقے۔ جیسا کہ بیان ہو چکاہے کے شرقی بغداد کے بالائی صندیں آل بویر کے محل محقے جسے دارالسلطنت کہتے تھے۔

ک موجودہ زماند میں بنداد صرف ایک مربع میل سے قریب سے۔ اس کے گروایک ویوارہے جس کا دور قریباً پانچ میل ہے +

ان سے جنوب میں ملک شاہ سلجوق سے ایک جامع مسید تعمیر کروا ئی۔ اسے جامع السلطان کہتے تھے۔ خلفار سے محل کے نیچے درباء دحلہ کے کنارہ اس کے دزیر نظام اللک سے نظامیہ کالج ہنوایا۔ یہ دوبوں عمارتیں خلیفہ مقتدی مے عهدىيں تعمير ہوئيں-اس سے عهديين محالات سے مشمال اورمشرق کی طرف سنے محلے بینے اور آ با وہوئے۔ اور رفتہ رفتہ بجائے خوداکیہ شهربن سُنم \* ظیفه مقندی کے عهد کا آخیر مشہوروا قعدیہ سے که ملک شاه سلجو قی سے اینی بطی کانکاح خلیفہ سے کیا۔ جِنا نجیمنے میں یہ شا دی اس دھوم دھام سے مو ئی کداہل بغداد حیران رو گئے۔ گر دُوطها دلھن میں کچھےایسی ناموافقت ہوئی کہ دولھن اینے باپ کے دارالملک میں آن بیٹی مشریک میں ملک شاہ خودآ یا ورمقتدی کوبہت سختی سے پیغام بھیجا کہ بغدا دسے تکلواور جہا ل جا ہو چلے جاؤ خلیفہ سے کہا کہ ایک میلنے کی ملت دواس سے کہا کہ ایک ساعت کی ہی ہنیں۔غرض وزیر کی معرفت بڑی مشکل سے دس دن کی مهلت ملی مگراتفاق تقدیرے اسی عصد میں ملک شاہ کا انتقال ہوگیا۔ اور بات خلیفہ و قت کی کرامت میں شہار ہوئی-اس سے دو برس بعبہ

ساعت کی بھی ہیں۔ عرص وزیری معرف بڑی ساسے وس دن کی مہلت ملی گراتفان تقدیرے اس عرصہ میں ملک شاہ کا انتقال ہوگیا۔ اور یہ بات خلیفہ وقت کی کامت میں شمار ہوئی۔ اس کے دو برس بعید ہوئے ہیں، فات بائی۔ اس کے بعداس کا بیٹا متنظر آبا اس کا عہد اللہ البات اس کا عہد اللہ البات اللہ میں مہینہ مضا۔ اس کا عہد اللہ وا تعالی میں مہینہ مضاور ہیں لیکن جو نکہ واقعات کو بغیر میں ہوئے اربی عالم میں مہینہ مشہور ہیں لیکن جو نکہ الربیح بنی دادسے اُن کا کچھ تعلق نہیں اس سے اُن کا تذکرہ بے فائدہ ہے ۔

جسلال الدین ملک شاہ کی وفات کے بعد خاندان سلجوتی کوزوال آگیا۔اوراس کے بمیٹوں میں تقت یم سلطنت کے سابھے خاند جنگی نشروع ہوگئی ﴾ خلیفہ مستظر سے عہدمیں وہ محلے جوخلیفہ مقتدی سے زمانہ میں آباد ہوئے اب شہرین گئے۔ اُن سے گردایک ویوار کھینجی گئی جس میں چار دروازے ہتے۔ غالباً یہی موجود و بندا دہے ہ

فلاقت توبرائے نام متی - خلفا ، کا ملی انتظام میں کچھے دخل نہ تھا۔ البتہ مال و دولت بھی خطافا ، کا ملی انتظام میں کچھے دخل نہ تھا۔ البتہ مال و دولت بھی شخصار متی اس کئے ۔ وائے اس سے بچھے کام نہ تھا کہ اسے نئے محلات کی تعمیر میں صرف کرتے ۔ چنا نجے اسی زمان میں کرینگے۔ بنیں جن کا مفصل جال نکھتا ہے ۔ بانخصوص قصر رکھیا نین اور قصر تاج کی بہت تعربی نکھی ہے۔ یہ دونوں قصر عہد سلجوق سے اختتام پر تعمیر ہوئے ،

سرا اله علی مسلطه کا استفال موا اوراس کی جگه اُس کا بیٹا مستر شبالا اولمنصور نصل تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس خلیفہ میں قا بلیت کا ما د ہو جو وقعا۔

الولمنصور نصل تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس خلیفہ میں قا بلیت کا ما د ہو جو وقعا۔

لکین اسباب ایسے جمع ہو گئے کھے کہ اپنے اراد د ل میں کا میا ب نہ ہوا۔

محات خلافت کا بنات خود انتظام کیا۔ اور تمام فسا دول اور اور ائیوں کے

سرانجام میں مصروف ہوا۔ یہ بات سلجو تیوں کو پ ندنہ آئی۔ گروہ خود بھی

اس قابل ندر ہے کھے۔ کہ آپ ہی کھے کرتے اس لئے سلطان ملک شاہ

اس قابل ندر ہے کھے۔ کہ آپ ہی کھے کرتے اس لئے سلطان ملک شاہ

کے بوتے مسعود سلجو تی سے ملاحدہ فاطمیہ سے سازش کی۔ اور شری ہے ہو ایک نام

کو مروا ڈالا۔ اور مقتش کو "براغہ" کے مدرسہ اٹا بکی میں جو اٹا بکوں کے نام

ہوا۔ اس کے عہد کا مشہور واقع بغداد کا تبیرا محاصرہ سے بہ

-----

### بغداد كاتبييرامحاصو

بغداد سے بیلے دومماصرے خانجگی کی وجہ سے تھے لیکن تبسار محاصرہ یرا قوام سے غلبہ کی باعث ہوا۔ را شدمیں با ب کی سب قابلتیں موجود تقیں لیکن معلوم ہوتاہیے کہ وقت ہاتھ سے نکل جیکا تھا۔ دولت عبامسیکا چراغ رف سنجالا ہے رہا تھا۔ اور کوئی دم میں کل ہو نے والا بھا۔ مسعو للجوتی جا ہتا تھا کہ اپنا رعب و دا ب قائم رہے اور جوجا ہے کرے وہ اس امرکاخواستگار رہتا کہ خلیفہ اُسے سلطان تسلیم کرکے بیعت کرے۔ لیکن را کی غیرت سے بیگوارہ نکیا-اس لئے دولؤل میں *بگر گئی۔ مسعود سے جعی*ت ہم پنجا کر بغداد کی طرف کوج کیا۔خلیفہ نے بھی تیاری کا حکم دیا <u>سستاھی</u> نے الکیومیں خیمہ ایستا دہ کئے اور بغدا و کا محاصرہ ڈال دیا۔ گورٹر واسطہ کواپنے الته ملالیا۔ اور تمام طرف سے آمدورفت کے راستے بند کرد نے خلف نے اگرچ بہت كومشش كى كەمقالم كے واسطے باہر نكلے كر تقدير سے آگے كھ تدبير كارگرند مونى - ابل بغداد بهى بغاوت بركمربت موسكئے-اور حريم طامركو وٹ لیا۔شہرمے باہر محاصرین نے فاقیہ ننگ کررکھا تھا اورشہرمے اندر کے لگام لوگ بزنظمی بھیلا رہے مختے۔ بچاس روز کے محاصرے کے بعد خلیفہ موصل كى طرن جعا گا ا در أس مِكه مجبوراً أُست شخت و تاج جيدولو نايزا - اس كى جُكداس كا چیا محد مقتفی لا مرانتد الوعبدا دنتداین متنظهر مسعود ملجو قی کی ا مداد سے خلیف ہوا۔ محاصره کے مفصل حالات ابن الاثیر سے انکھے ہیں 4 مقتفى أكرحيها بتلاميل بالكل ببع حقيقت خليفه ثابت ببوا ليكن حب مسعوه نے انجھیں بند کیں تواس کی آنکھیں کھلیں مسعود کی وفات پرسلجو تیوں میں ابس كے ضاديے ضعف پيدا كرديا ويف طاقتيں جوم راورشام پرقابض

تعیں کمزور ہوگئیں۔ قدرتاً خلیفہ بغداد کو پھر جرات پیدا ہو نی کہ کھو کے ہوئے ملک قبضہ میں لائے ہ

مسعود کے مرمنے کے بعداس کا بھتیجا سلطان محرسابوق اس کا جا نشین ہوا۔ خلیفہ اور اس میں یہاں تک بگڑی کہ اس مطاقت میں محمد لا وُسٹ کرکے ساتھ بغداد پر حراصہ یا۔ اور بغداد کا چوٹھا محاصرہ مشدع ہوا۔

#### بغداد كاجوتقامحاصره

سمحاصرہ تیسرے محاص*ب کے* اکیس برس بعد مہوا۔ ماہ ذیقعدہ *مراہے*۔ (حبوری مشطیلهٔ) میں محمد کی فرصیں عواق میں سے کوچ کرتے ہوئے بغداد کی دیواروں سے نیعے مزوار ہوئیں۔خلیفہ مشرقی بغداد میں محصور ہوا - اس میں کچھ شک نہیں کے بقول علامہ ابن جزری مقتفی اس قابل م**قا**کہ ماموں اعتصم کے بعدامسے بھی ایک لائق بہادر شعاع خلیفہ کہیں خلیفہ سے دور اندلیشی سے رسد وغیرہ کا کا فی سامان ہم مپنجار کھا تھا۔ دیواروں برِ جابجامنجنیق نفسب مقے۔ اور برجوں میں نیرانداز بے خوف وخطر حربیت کو نقصان پنی ریسے مقے۔ در یار دجله پربهت سی شتیون بن برانداز میشه کرشت کردے تھے۔ اکر کشتیول يىمنجنىق تخفى -غرض بەمجاھە،غجىپ ئىپ كانقا- دا قعات سےمعلوم يولپ لى خلىفەسنے وشمن كو بغداد كى طرف آينكى 'ماحنٰ تكليف دى اگر ميا هتا توخو داُن کے مکے برحمار اور موسکتا تھا۔ ابتدائی محاصروں میں محاصریں کا ہمیشہ وجلہ یرقبضہ رہا نگرابکے دریا دحلہ خلیفہ کے حکم میں تھا کٹ تیوں سے پل برخلیفہ کے سیاہی مسلح موجود تھے۔ دریا پر حنگی کشتیاں حربیت کو آگے بطر تصنے کی اجآت نه دبیتی تضین بمنشر تی بغدا و با لکل محفوظ تقابه د و ماه تک برابر حمیو می مجمود می لوائیا<sup>ن</sup> ہوتی رہیں۔ مختسلوق سے جب سی طرح دجلہ کی گشتیوں سے بل رِقبعنہ نہ کرسکاتو

ایک اور پل با ندها <u>ا</u>ئن کی فوج مشر<mark>تی بغدا دی طرف سخت م</mark> ا ترآ ئی۔ حلہ۔ کوفہ۔ وولسط۔ بھرہ سے اُستے برا برکمک نہنچ رہی ہتی۔سلطان كاخيمه ننرهمات براليتناده عقاليكن وقثاً فوقتاً قصرسلجوق مين آناا ورفوج كو *فتی سے محاصرہ* ڈالنے کی تاکید کرتا۔ دو <u>عینے گذر س</u>ٹنے۔ لیکن ابھی تک شہر سے غر ہونے ہے آ ٹارظا ہرنہ ہوئے۔ بلکہ اسء صہ کے بعد سلطان محرول شکستا ساہوگیا کیونکہ بغدا دکی دیواروں اور برجوں سے ہتھرا ورتیر مبینہ کی طرح برس رہے تھے۔سلجو تی فوج نے فوج نے بڑھی اتنی دفعہ منہ کی کھاکر سیھیے ہٹی۔ مجبوراً سے خیمہ اکھٹر واکر نہر عیسے پر ہیڈ کو اطر قائم کیا۔ کئی وفعه محاصرين سنخ كوسشش كي درياكي جانب خلفا سيمه قصر برحمله كياجائي اس جگه د بوارند تعی صرف مملات کی دیواری تقیی ایکن د وراندیش مقتفی سے اس کا پیلیے ہی سے بندوبست کر رکھا کتا جتنی د فعہاس جگہ حملہ ہوااتنی و فعہ محاصرین سخت نقصان الٹھاکر ہیں یا ہوئے۔ان کے نامی گرامی افسرکام آئے۔ اورروز بروز بدترحال موتاحا ما تخا-خليفه ابك اورجال چلا- يعني الحرب خدعتنه مے معول برکا بند ہو کرسلطان سے رسنتہ دار کوشہ دی کرسلجو قی تخت و تاج پر قابض ہو جائے۔جس وقت محد سنے بیخبرسنی کہ حمدان میں بغاوت بریا ہوگئی رہے سہے حواس باخنذ ہو کئے سب پرطرہ یہ کہ اہ صفرتا ۵ ہے دمارچ کے ہے !! م میں حجاج کا قا فلہ کدمع ظمہ سے واپس اُر ہا کھا۔ امیرالمومنین کی مجبوری اور غیرا توام کی کستاخی د کمچه کران کی آنکھھوں میں خون انزایا۔ اور محاصرین پس لوث پرے - خلیفہ سے بھی اب مناسب خیال کیا کہ وقتاً فوقداً بغداد سے نکل کردنٹمن کی خبرہے۔ آخرمحر کوحار وناجار محاصرہ اُٹھانا پڑا-اب واپسی کے وقت اول تود حلہ سے عبور کرنا کھا۔ راستہ سوائے اپنی کشتیوں کے بل کے اور کوئی ناتھا۔ سراسیگی کے حالت میں اس جگہسے عبور کر رہاتھا اور خلیفہ اس سے تعاقب میں بلائے ناکہا نی کی طرح بغدا دسے نکلا جنگی کشتیوں

عنمنیق سے پھراور تیرایسے برسائے کہ نوج کا اکثر حصد کام آیا۔خود سلطان کی جان سے بھراور تیرایسے برسائے کہ نوج کا اکثر حصد کام آیا۔خود سلطان کی جان ہے گئی اہل بغداد نے تصر کمچوق کولوٹ لیا۔ دروازہ کو توڑدیا۔ اور بھراس شخص سے حملہ کیا کہ سلطان کی د قوجان بچا کرشارع کیا کہ سلطان محمد توجان بچا کرشارع خواسان سے راست محمدان کی طرف بھا گا۔ لیکن بقیہ فوج جوگور فرموصل کے مامخت بھی بے سروا بوصل کی طرف بھا گا۔

اس محاصرہ کے مفصل وا تعات عماوالدین صفعها فی سے نهایت ولیپ پرایس بیارید میں سکھے ہیں۔ یہ محاصرہ کے وقت بغدا دمیں موجود مختانستے برائسے مندی مندیت نامر لکھ کر خلیفہ کے حضور پیشس کیا۔ ابن الا نیر چوبھی سدی دسویں صدی کے آغاز مینی طبری اور عریب کے بعد مترمورخ ہے۔ دسویں صدی کے آغاز مینی طبری اور عریب کے بعد مترمورخ ہے۔

شرا میں ہے واقعات اس میں مفصل تکھے ہیں ہوں اور ہوتا ہے ہیں ہوں اور ہوتا ہے ہیں ہوں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہو اس محاصرے سے سلجوتی طاقت کا خاتمہ ہوگیا۔ لیکن در حقیقت جو کچھے ان کی تباہی کا باعث ہوا وہ فرقہ اسلمعیلیہ یاحشاشین سا اس ہے ہے میں ایک "فدائی" کے ختجر سے ملک سنجر آخیری سلطان سلجوتی کا فیصلہ کردیا۔ اس، واقع کے ساتھ لبنداد کا چو تھا دور ختم ہوا ہ



بنداد کی تاریخ کابی آخری دورہے۔اس عرصہ میں ضلفا کی حکومت برائے نام حتی اُن کا زیادہ تروقت پرا بی عارتوں کوسسمار کرنے اور نئے قصر بنانے میں صرف ہوتا تھا۔ یہ دور قریبًا ایک صدی تک رہا اور آخر مردہ وجمیں ہلاکو خاں کے فتح پر دولت عباسیہ کی بربادی سے ساتھ اس کابھی خاتمہ ہوگیا۔ بے حقیقت خلفا قدر تا آرام طلب ہو سکتے تھے۔ وجلہ کے کتارے پر تصرا در باغات بنوائے۔ خاتی بی سے جے میں جے کے امادہ سے بغداد میں دار دہوا۔ جو کچھ اثرائس کے دل پر ان عالیتنان عمار توں اور دلکت بغوام نوا، ملک الشعرائے "تخطیلعراقین" میں بنایت عمدہ الفاظمین ظاہر کیا ہے ۔ میں بنایت عمدہ الفاظمین ظاہر کیا ہے ۔ میں بنایت عمدہ الفاظمین ظاہر کیا ہے ۔ میں خاتا ہے کہ :۔

#### بازآمدن بسرحديث بأنتا مجستايش بغداد

زردی ده نیم خارجیسرخ هرماه بحجرهٔ کسننے رضت سازی زچهار بادمرکب درزیں شوی دشوی ببغداد ایں درو تو بسکررب اندل'' بغداد طلب زصف بگذر برگنج نشیں زصفر برخیز ازصفر فلک جه آدری یاد اے چتر توزیر ساچیس بخ ہرروز بمنظرے مہی مخت چوں یا فتی از عراق سلاب زیں افکٹی از ہلال برباد از ہر مبار کے سندل اے برسر صفر بردہ کشکر بغدا دیزاست منج پر ویز بیت الشرف توہست بغداد

سک حکیم افضل الدین خاقانی شدوانی خاقاتی منوچرشروان شاه کا ماح مقاخاقاتی تخلص کیامقررتقاکر تصییکی اصله میں جوخاق بی شاه کی مدح میں لکھتا ایک ہزار وینارصله ملی حضرت مولانا
جامی خاق بی کو اولیا والت میں مضمار کرتے ہیں اور کچھ شک جمیں کواس سے کلام میں تعموف کوشکوش
کوجرا ہے خاق بی کا کلام بحرنا ہیدا کنارہ جس میں بیش بھا گوہر موانی طبح ہیں نظام الدین الوالعلائی
گنجوی کا شاگرد اور وا ماد تفاء آبس میں شیدہ خاطر ہوئے تو دونوں سنے ایک دوسکری جوکی شاہ
سعے خاتی بی کوسات ماہ کم قلعہ شاہران میں قیدر کھا۔

خبرجهره کشاون بهاری پیشانی مجنت از وکشاوست باهردو بکاو کا و باسشی نیازگا و اسیسد عنبر آید بغدا وطلب که ادست جایت

چول سينم گوزن اف آمو

از صفرچه حال ستبارب بغداد بهار باغ داد است تاکے برشیر و گاد باشی نه فیربصید رئیسب رآید بردارزشیروگاد پایت تریاک دهاوست مشک داو

ورصفت بغداو

دروے ہمد کائنات پیدا دردے ہمدارزو کہ جو فئ مادی گدانس وجائے لذات آنها کہ کرام کا تبین اند بغداد کنے بنداد

فردوس مهیں برو بنشتند بغداد کہنیش نام کردند سکانش کواعب اندواتر اب چول شد بفرشتگاں سپروش کوغسل کہہ فرشتگا کست شهرس مینی چونس کردانا چوں عارض دوست از کوئی یا ہمچوشب وصال از زات چوں زحند گرفضاش میند براوح کرامت از پے یاد اردلے کر بردرش گذشتن پسچوں بہشت بازخور دند بسانش حدایق ست واعنا آدم بدل جناں شمروش ال وحلد در وبرائے انست

ورصفت وجله وكرخ بغداد

مواب مهیں چرخ کرخ است قطرلیست زوجا، بحر قلزم زیں روسے ہم سفید رویزد وولاب کہیں وجلد چرخ است قطریست زکرخ چرخ مفتم اجرام زوجلہ روے مثویند

گهیگرے نایدانبشس گهشیشه گری کندحبالبشس أبش برل گلاب وا نند زد دردسرسران نشا نند شیشه زیے گلاب باید گرشیشه کندحیاب شاید اینک حرکات د مله بنگر گرروح ندیده مصورّ تا } كف و با دېمقر بن بست خانم خاتم ممكين مكين است درسلسله رفت راسب آسا آزاد رونده چون سيما گه برگ ناوگه گره سار بإواست بردمروق انثار أل إد نگر بسطح او بر برجدول سيمشكل مسطر زونئكل فليدس ازجه زايد بادارنه فهندسے تیسیر دجله شدابهاست بيسر امازعروس بزم رو تر برچره نگار باقکسنده ازدست مشاطه روند ه تسكيي همهزآب دجله سازند آ*ں تفن*ة ولا*ل كە گرم تازند* وصفت زورق كبرروئ وجلروانست زورق زبرش روان وساكن چوں صورت رہرواں ہان بركوبئه آسا رسشتابال <u>ىچەل كىنگرۇ سحاپ آبال</u> امانه بشكل اوتكو نسار چوں قوس قزحی خمیدہ کردار برراس و دنب کندسواری و توس قزمی که از تجاری چوں نا قەصالح ازىن دىسر تعبان کلیم زیرش اندر برطلق روال کیمیاً دار استاده رونده أنمسمال دار چوں بیٹ کمانچہ وسرجنگ بیشت وسرآن بلندآ هنگ صدبجه بیک سٹ کم بزاید برارک حاملہ بر آید بیںنے کنداں ہمہدال س زیں سیر بخور د ہر کہ جا بور

زورق عجب است و وجله بالهم رودنست که کونرش عدیل ست أبن سلسال سلسبيل ست لابلك زرشك اوہمہ سال سيدام مسلسل سيدام السال كوكنج روان والستاد است بغداد بدوارم نهاواست جامے خلفا کہ مہت از انحا بغداد خليفه مكانها است ورصفت حرم خلفاكه در بغداد است لان حرمین ازآستانشس بيني حرم خليفتا لنسثس آل دارسلام ابل اسسلام آل دار سسروروسورا يام ربع کرم و ربیجانضا ف سدېدې وسوا د ا شرانب یغنی خلفائے راشدیں را مهدی شده مهدیاں ویں را درمرح ظفأ آلءباس بيوان التدعيهم با پی*گرنطف* وبرقع باس بینی ا مرائے ال عب اس موريا البان وجم سعادت چشم طلبان وخصرعادت رخت ازبرمعنت يرده برده در بردهٔ دین قسدم نستروه کیوان روشان مشتری ول تنعسك زظرأ سألظل چِن اسكن درمكانت اندوز ا چول فريدول مكارم أموز درراه سخا نظام رفت ار ورصدر شرف مكب شه أنار سركيب معنى بكاه مفنخ ہرکیب کسری ابراہل کسرے برکیب دوگوانگننده دربر بردعوك ملك سفت كشور زال جفت سجفتهٔ سلاطین كيسوش حفت وداده تزئين بم خلق چوگیسوان عطسسر ہم عرض چو دو دامان مطهر

قدركب حربال شكست است تابوسه گرآن محب تبدرست ات اوراست زغایت جلاکش دربهشت بهشت جاريالش كأكين حهاربالش اوست خود بركبوترال مينوست ركنى ست زكعبُهُ فتوت جزونست زدفتر نبوت أن جزوك كل عدل ازوخات ا من کرم کاساس میں کندرا ماں کرمن کاساس میں کندرا سردارعها دمخلصين است هروال معالم يقين إست ازالعباس دال باسيس خوو واسطها دست درره دیل واونديب مكانظرونا زى خاك ورش نفوس باللا گردون رسعادتے كرستىش طنتيست برك أبستش استاده براسي طشت داري دیں دہر کزوست ستنگاری چون فا رمیان طشت گوان دين جرم زمين ساكن اركاب بشناسدعلم طشت وخابير تاراے خلیغہ زیں دو ما پیر چوں فرآں عنبربر نقابست چول کعبه مغیم در محالست مخدوم وامام ابل ايمال والكاه چوكعئبروچۇسسال عم زادهٔ م<u>صطفاح</u>ناں بہ زاده زجهان وارْجهال به تهم دولت مصطفارين نيز بالهتش أنتاب ما چيز وينهم بركات مصطفاوا بخت ازلسش ابد بقاوال لأمكك فرست ترجم ممارد ورندبشرايل الهمم مدأرو برسكه كرآل بنام اونيست روكرده وارضرب ويني است أن سكه كه نام أو مدارد خوو بررخ زرشدن نمسيارد مِیثا نی *مشتری فرسسه یافت* زاں سکہ کہ نام اوبر وافت دآن سكەكزىن سېر طرازند از سکدروسے ماہ سازند وأل سكدكز عجرنست نفحز روحي ست دنقشر مطل زبس

بارز دل انبب همزاز ازحرمت فهراونذاز آز برگروون صدبنرار وبنار يبداست بهراوشب تار زريات خليفتي ست اجرام أنك بنكرنه ازبس شام المقتفى أفسسرييه يزدال خورت بدنزا ولوسف اوست زان ملل خداے دیں برسرت درسانیمسایه اتھی خورست پد کناد ای دشا هی واقبإل وكعمداوباد برکوہن*ه عرش مهب* دوآباد آن م*لک فروز روز* بر باو این تاج ستان د تاج و ه با د وريدحت خاندان عباس خاقانی رارواں شلانفاس ورمانده بدائكا وست روال مرخيست تناسيك ايشال بغداد بود مقام خاصش روندكمه فلكب دبدخلصش <u>ه ۵ ۵ د</u>میں ایک میو دی سباح بجن باشند وسٹیوڈ یلا'' بغداد میں آیا س سے سفرنامہ سے بغداد کی نسبت ہمیں کچھ وا تفیت حال نہیں ہوتی کیونک ساح ندکورمے زیادہ تراہے ہم ذہب بھائیوں ہی کارونا رویا ہے۔ اور ان کی ابل میں مختلفہ بستیول کانٹ مارکرتا ہے۔ خلیفہ وقت کی نسبت صرف اتنا ہی اکھنا ہے کہ سال میں صرف ایک دفعہ ماہ رمضان کے اختیام یرعبد کے ون محل سے برآ مر ہوتے ہیں اورجا مع سعبہ تصل اب بصرہ میں آتے ہیں۔ اس محد کی نسبت بنجمن مکھتا ہے کہ تمام دار الخلافت میں جامع مساجد سے برمی ہے۔ یہ سجدجس کاسیاح فرکورو کرکڑا ہے جامع سيدسنصور يبح ليكن سوال بيهب كه واقعي فعيفه محرمقتفي يامستنجد تنهائي پسند تھے بیودی سیاح کا بیان إلكل غلط سے-ابن جبیری تخریر سے جواسی زمانه میں بغدا دمیں آیا تبجن کی تردید ہوتی جرد وم ہم که <del>سکت</del>ے ہیں سسیاح <u>.</u> مذكور مض سنائى بالون براعتبار كرابيا بهدگا اورغا لباً مخرجى وہى بيردى

بونجكے سوم شاذہی خلیفه کو دیجھنے کاموقع مثا تھا۔ کیونکہ اس میں مجھ کلام

نهیں کرمسیاح مذکور کا قیام بغداد میں چندروزہ تھا۔اوراس عرصہ میں بھی أسعأن مقامات مين جامع كااتفاق نهين مواجهان خليفه أكثر آياجا إكرتا تخايجن مهودي تقاادرابن جبيرسلمان نظاماس بلنه دو وفعه خليفه كومحل سميح جهروسمے میں اورکنتی پروریا دجلہ کی سیرکرتے ہوئے دیمیما اُسی خلیفہ کر مجلس وعظ میں دیکھا۔اُسے اور بھی بہت مو نعے خلیفہ سے دیکھنے سے مل سیکتے محقے۔ عرض جو مجیم بخ بغداد کی نسبت لکھاسے وہ بہت بھوڑاسے ابن جبیرانی بچه میں بغدا دمیں آیا۔ اس مشہور دمعرو ن سے اس کی سامت قصیح و لمیغ تحریر میں علمی خزانہ سبے - اس کے سفرنامہ میں ایسی خوبیاں ہیں جو بلحاظ اس زمانہ سے جس سے میٹ مادید حالات اس سے <u>تکھے ہیں پڑھت</u>ے والوں كوچرت مين الوالتي اين - اس زماية مين بغداد كي تاريخ كا مغذاسي نامورسيل کاسفزامرہے ب ابن جیرا در اُسِ سے سفز امر اور خلیغه نا صری نسبت لکھائیں، باتی حالات آیندہ نصلوں میں لکھیگے + مقتفی سے بعد اُس کا بٹیاالمستنجر<u>ہ ۵ ص</u>ید میں شخت نشین ہوا اس سے بعد المستوخي خليفه هوا-سلطان صلاح الدين اس كالهمعصر تختا- اس سنخبني فاطميه کومصرے خارج کرکے خطبہ خلیفہ کے نام پڑھوایا۔ 24 ورمیر میں الناصرالدین احرابوالعباس جس **کا ذکر ہو جکا سے تخت کشین ہوا۔ اس کے بعد تعمّا ماللہ** الوجعفرمنصورغليفه بهواج اس کے عہدیک بغدا ومیں جوتعلیمی ورس گاہیں مقیں وہ غیراشخاص کی يادگارى خنيں - چنانچەنظاميەنظام الملك وزىر ملك شا ەسلىجوتى كالتقا- اور کھے شک نہیں کہ خلفاء اور اہل بغداد کے نام پریہ وصبہ تھاجس ومتنفر لنے

ه ما ایسه میں مثایا۔ اور دیگرا وصا *ف تمی*دہ سکےعلا وہ میکارنا مراس کا جریدہ عالم میں یادگار رہیگا کہ ایک مدرسرمظیم انشان بنا کرستضریہ اُس کا نام رکھا- اس کا مفصل حال آینده قصلول مین آئیگا- پیغلیفه بژابها در کقامیسے فوج اس مغ ہم پنچا ئی تھی ایسے سوائے ایک ووخلیفول سے اورکسی کونصیب نہمایں بوانی رجب الشکرتاری اده را رخ کیا تو ایسامقابله کیا که شکست فاش وی اس كاراده كتاكه أكراجل سے مهلت دى توخود جيمون سے اتركرانه يي و رست کروزگا۔ لیکن موت نے فرست ندری اور سبع ہیم میں تیراجل کا فلیفتاص سے عدی اختتام کے قریب ہو المجائم میں یا قوت سے اخات جغرافید کھنی۔ بیرکناب اس زماز میں اپنا آپ ہی نظیر کتنی اسے بغداد سمے حالات سے بخوبی واتفیت تھی۔اس جگہ پرویش یا ٹی کھتی نیکن بغداد سے حالات اس من بنداد سے دور بیٹر کر کھیے ہیں اس مئے بغدا وسیے مفصل عالات کا مذکرہ کرتے ہوئے و و ناطیاں جی کرا سے فلفا کے مملات کی نسبت اس منے رکھیں حال تکھے میں کیکن مقامات سے بتہ ونشان اکٹر نلط لکھاہے۔ آگر ہارے پاس دیکی مورضین کی تحریریں جوائس سے زمانہ سے میشتر گذرے مِين نه بيوتين تو بغدا د كي مختلف عمار تون كي نسبت به كهنا كه خلال فلال جَكُرُواْ قع تھیں مشکل ہوجا تا- یا توت سے جوکیجہ لکھنا ہے وہ مغلبہ حملہ سے میثیتر کے حالات ہیں۔ سننصر پیکا کیے کی نسبت اس سے کچو نہمیں لکھا اس کی مفسل کیفیت ابوالعرج کی تاریخ تء معلوم ہوتی ہے ۔ ندکورہ بالاموضیں کی فہرست ابن جلکاں سے بغیر ناکمل رہتی ہے۔اس مشهورومعرو ٺمورخ مينايني تاريخ <u>لهم لاهي</u> ميں لکھي۔ اربيلا (متصل **موس**ل) كالمشنده كقاء أرديه يظاهر نهيل موتاكم اس الا كبعى بغداوكواين أتمهمون وكميصا كمراس كى تحرير سے پاياجا تا ہے كہ بغدا وكى عارتوں كى تاريخ سے خوب

واقف تفا۔ اس فی ناریخ سے بغداد کی نسبت ہمیں دووہ اقعات معلوم ہوئے
ہیں جوکسی اورمورخ منہیں لکھے۔ چنانچ اسی کی تخریر سے نابت ہوتا ہے سکہ
جامع السلطان داقع سف رقی بغداد کو ملک شاہ سلجوتی سے تعمیر کریا تھا۔ ابن
طلکان کا انتقال ومشق میں ہار ہوئے میں ہوا بغداد کی قسمت کا فیصلہ اس کی
موت سے پیلے رقم اور میں ہوچکا تھا +

## بندادكا يانجوال محاصره

یانچ د فعد بغداد کامحاصره هوا اور جر کیجه تبایهی اور بربادی ان کی وجبسے وارالخلافت عبامسيه يربهونئ ان كى مفضل كيفيت كانهم پيم تذكره كرينگ مورضیں میں سے زیاد و ترطیری شکر میر کانستی ہے جس نے اول محاصرہ کے دا قعات البیےمفصلٰ لکھے ہیں کہ اس سے بعد کسی او**ر و**رخ سنے کسی دیگر محاصرے کے حالات اس طرح نہیں لکھتے ہیں بغداد سے محاصرہ پنج کے مضلّم دا قعات عربی *تاریخوں سے نہیں ملتے۔*ابن الان*ٹیرمثالثہ س*ے اختتام پر ابنى تاريج كوختم كرتاب اورابوالعزج اورابوالفدا بمي تجيه ليسي مفصل حالات نهيل لكطفة البته ايراني مورض سناس بركيد لكصاب - " طبقات الصري" بیہ بہت کے بعد لکھے گئی۔مصنِّف ہلاکوخاں سے زمانہ میں تھا۔ رشیدالدین ہے بھی فارسی میں ایک تاریخ لکھی ہے جس میں <del>بنا ایم</del>ٹ کک ناریخی واقعا<sup>ہ</sup> لکھے ہیں۔اسی زما نہ سے قریب قریب ایک مورخ ‹‹ وصاف، گذرا ہے اس مع غار ان ایل خال کی تواریخ لکھی ہیں۔ یہ موریخ شیراز میں سال ساتھ یعنی بغلاد کے محاصرہ سے پاپنج سال بعد بیدا ہوا۔ کیچے شک تنہیں کہ وہ حزور ان شخاص کو ال ہوگا۔ جو محاصرے کے وقت موجود تھے ادرجنہوں سنے اسيخيشه ديرواقعات أسے مُنائے۔وصا ف محيم بنتائج ميں اپني تاريخ

- ئىكن اس مىں محاصرە ئىمےمتعلق كو ئىالىيىن ئىنى بات ن**ىدىن جورتثىدالدىن** نے ناکھی ہو. فخزی **ای**ک اور مجمع*صر عر*بی مورخ ہے اس کی تخریر زیادہ معتبہ سے کیونکہ یہ بغدا دمیں رہا ہے۔لیکن جو تھے اس سے لکھا ہے بہت محتقر لکھا ہیں۔ مذکورہ بالامورغین کی تحریروں سے بغدا دیسے یانچوس محاصرے کے واقعات مفصل معلوم ہو سکتے ہیں ، چنکیزخاں سے بعد فار<sup>ن</sup>س اُس سے بوتے ہلا کوخاں سے <u>حص</u>ے میں آیا ں بےمغربی فارس کوفتے ہے بعد خاک میں ملادیا۔ بیرطوفان ایسا اعظما تھا کہ ب مدت تک، دنیا اندهیرر ہی۔ *برطر*ف تا تاری منڈمی دل چھایا ہوا تھا۔ جهاں گرا تنکے ک یکھے نرچموڑ تا-ایران اورعراق کا ایک مت سے ایسا تعلق ہوگیا تھا کہ نامکن تھا کہ ایک جگہ کا حاکم دوسری جگہ پرحکومت نرکے۔ غیرا قوام کا بغدا دیر غالب آنااسی نغلق کی وجہ سے تھا۔ خلافت توایک عصہ سے برائ ام متی ۔ اس سے مرکبھی کسی غیر قوم نے فارس سے سرکھایا ء ای کوجبی پائیال کیا-خلفاء میں انتی ہمت نہ تھنی کہ بغداد کی دیوار ول سے آبم نُطِيعة اورايينية الأي حقوق **ك**وقائم ركھنے كى كومنٹش كرتے - اگركھي كسى خلیفه بنے آئی جرأت کی بھی نوسیے فائدہ 4 المستنصر کی رکوں میں ایک و فعہ ہاشی خون سے جوش مارا اس سے آثار ہو ت فاش دی اورجیحون سے اتر کرا نہیں راہ راست پرلا سے سے وا<u>سط</u>ے تیاریاں کر رہا تھا لیکن اجل نے فرصت نہ دی-اس سے بعد موہوں مين اس كا بيامستعصم تخت يربيها و عصم ایک ساده لوج خلیفه تھا امسے اتنامعلوم نرتھاکہ اس کے چاروں طرت کیا ہورہا ہے۔اُس کی خوشی صرف اسی میں بھٹی کہ چارسوغلام زرس کم اس کے سامنے دست بہت ماصر رہنے تھے اور وہ بنرات خودتخت کوئڑ معلیٰ خیال ترتا تھا۔قصر کو کعبہ کا بنونہ بنایا ہوا تھا۔استانہ برحجا مود کے رنگ کا

TI 4

ایک سیاه بیخررکھارہتا تھا جس کولوگ جو متے تھے۔ ایک اطلس سیاہ کی

اً ستین جهرو که سے نشکتی متی لوگ غلاف کعبه کی طرح اُنکھوں <u>سے لگاتے گئے۔</u> یہ ذعون بےساماں تصریحےاندر ہیٹھار ہتا کیوکہ خدا تعالے کو کوئی آنکھوں سے نہیں دکمچھ سکتا۔ درحقیقت وہ نایش دنمور اوعیت وعشرت کے سامان جواس سے جمع کر رکھے تھے زوال *سلطنت سے ہیس*یاب <u>تھے</u>۔ یہ تومحل میں اورامراشہر می*ں حکومت کرتے تھے۔*لیکن ان میں سے ایک بھی قابل شخص ند مخصا- ہرایک خود عرض ایپ عروج کا خواہاں محتا اور یہ کھی اس کئے كه دل كھول كرخوا ہشات نفساني كو پوراكرسنے كامو قع معے- قدرتًا ان ميں نااتفا تى كايىدا ہو نا ضرورى يتماكيونكه برابك ايك ووسك ركا حاسد يتما -ب دوسرے کی ترقی کونه دیمهدسکتا تقا-اور ہمیشداسی فکریں تقاکه موقع لمے تواُس کی ذلت کی وجہ سے اُپ عزت حامل کرے۔ وزیرمویدالدین ملقی اختیا کلی رکھا کھا۔ادرجوجا ہتا سوکرتا۔خلیفہ کی ذرا ذرائس با توں پر ناراض ہوتا۔ اورخلیفه بھی اُس سے ساشنے وم نہ مارسکتا تھا۔خلیفہ ضرا تو بنا ہی بیٹھا تھا کیا شبطان علقمی نے لوگوں کو مگراہ کرناسٹ فی کر دیا۔ خلیفہ سے اُس کی بگرو گئی۔ وہ را یہ دیکاہ ہوا۔اورغضب میں آکر ملاکوخاں کو بغداد کا راستہ بتایا <u>ہ</u> تأتاري فوج كابراحصة حلوان مسي نكل كرشاع خراسان بركوج كرتا هوا سشرتی بغدا دیر برص رما تفاد دورمراحصه متکریت "سے وجله کوعبور کررانفاد اورانبار واقع دریا فرات مک مثل وغارت کرنا ہوا نہر عیسے سے کنارہ کنارہ مغربی بغدا دبرآنے والا تھا ﴿ ل<del>ا 10 ي</del>يم الم<del>اري</del> ميں ہلا كوخاں نے مشىر قى بعندا دے سامنے خيمہ ايستاد° كئ اور محاصره شرم موكيا- تا تارى فوج زيادة ترشهرك إلى جانب برج عجى " ملے تکریت شہر، سامرا » سے جوایک زمان میں بجائے بندا دے دار انحلافت تھا ایک منزل سے فاصلہ ب محقا وجد اس محص شعال میں بہتا تھا۔ اس محے کنارہ براکی شحکر تلع بھی مقاد

اور" إب حلبه " پر تيمكي هو يُ كتى - دائيال بازو باب السلطان سمير سامنه خشا. بائیاں بازومشر تی بغداد سے انتہا وشال میں باب کلوا دی "تھا۔فرج کاوہ حصّہ جوتكريث يرو حلد كوعبوركرا يا تقار متعصم كي فوج سمع مقابله مين آيا-اوراس ت فاش دیمرد وحصول میں بغداد کامحاصرہ والاایک توعفندالدولہ کے ٹیارستان سے قریب جسروسطی پریڑا تھا اور دوسرا اس سے جنوب میں فلیفے کے محل کے سامنے محلہ در قریر، کے باہر کھا۔ تا تارى فوج جو د جله سے مغربى كناره برمحاصره لحاليے ہوئے تقى اُس كى مبت رسنت بدالدین کھتا ہے کہ اس سے نصیے " **وولاب بقل**" برادرابوالفرم ردمقله الريح دو نول درحقيقت ايب اي جگرسے نام معلوم موتے ايب-جس قلعه کارست بدالدین تذکره کرای غالبا وه مدینة استورکی برانی داوارین تقيں جوتيرهويں صدى عيسوى تك قائم رہى، محاصرین کی جان تور کوششوں کی تائید نمک حرام امرا اس کی دلوارو مے اندر کر رہے مختبے۔ کرخ اور اُن محلول یں جوامام موسیٰ سے مقبرہ سے گرو واقع يقے حضرات مشيعه اً إد تھے يُسنيول كے سائھ جو كھے اُنہيں دلى عداوت متی اُس کا اظہار اگرچہ و نتاً فرقتاً ان کی طرف سے ہوتار الیکن اس صیبت کے وقت اس کورنمک قوم سے وہ کیا جو ہلاکوخاں اوراس کا ٹلری ول تا تاری لشركهمي مركبة وانهول من اول اول محاصرين مست خفيخط وكتابت كا سكة قائم كيا بعدازال علانيه أن كاسا تق ديا 4 بچاس دن کے محاصرے کے بعد ہلا کوخال سنے " برج عجمی" پرایک دفعہ زور سے حاکیا۔ اورشرتی بندا وکو ہاکرکے سے لیا مستعصم مع دیگر متعلقین ك كُرُف اربوكيا اور قبيديون كي طرح مغلية حيون مين لاياكيا-اس مج بعد مالكو بغدادمین داخل جوا اور بقول رئشیدالدین میمونیدمین اتزا- بظاهرمعلوم جوتا ہے کہ ایرانی مورخ نے تصر مامونیہ کو لبکا اُرکر '' میمونیہ '' لکھا ہے۔ قصر مامونیہ

شرقی بغدادمیں مغلیہ کیے ہت قریب تھا۔ چالیس دن تک بغدا دمین غارت اور قتل عام کا بازار گرم را به وار اسلام بغدا دجس کا در دازہ صد ہا سال سے بوسرگا ہ خلابق رہا ویاں نبان ششیر سے ۔ سواکسی زبان اور کو دم مارسنے کی جگہ نہ تھی جاہل ترکوں سنے سب دفتہ جلاو کئے۔ تسے خامنے اس قدر دریا برو کیئے کہ دجلہ کا یا نی کالا ہو گیا۔ افسوس ہے کہ اس *اتش سے اُس علمی خزانہ کو حلا کرنواک س*یاہ کردیا جسے ماموں ر*سٹ* بد جسي علم دوست خليف نے نهايت محنت سے جمع كيا تھا ستعصم سيلے ہى گلا گھونٹ کر مالگ انتقا اوراُس کی لاش کوتشہیر کیا گیا تھا۔ اس شہا دت سے زياده كون شا برجال بوكارسلطنت كي شان وشوكت تودركنا عظمت خلافت بھی خاک میں مل گئی + بغداِ دمیں جالسٹ دن تک ایک طرف آگ اور دوسری طرف تلوار س خاك ونون كا نوفناك منظر پيين كرتي كقيس-جامع مسجد سلطا بي مقبومولي الكاظمة خلفاء کےمقبرے واقع رُصا فہ اور دیگر بازار اور مکانات سے آگ کے <u>شعلہ</u> بلند تقے المسمان وصوال وحار ہور ہانخا۔ بازاروں ادر کھروں میں بے گناہ عورتول اوربچول اور پورمصول کی خون آلوده لاشیں بے گور وکفن بڑی تقییں۔ موجب بیان فارسی مورخیں مراکھ بامشندگان بغدادنہ تینج بیدرینج ہو<u>ئے</u>۔ ہلاکوخال بنے یا رواغیار کسی میں فرق نہیں کیا حصرات سنسیعہ کے بھی وہیش ا یا جو و بہتنیوں سے واسطے جاہتے تھے۔ بلکہ سب سے پہلے کاظمین براد ہوا۔ ا ہل تا ہاری ترکثا زی کے بعد بغدا د کی جوصورت رہ گئی تھی اُس کا نقشہ مراصد" میں کھینیا ہوا ہے۔مصنیف «مراصد» کی نسبت مجھ معلوم نہیں کہ كون مقاليكن مراصدس اتنا ظاهر مهوتا ہے اُس سے يا توت سے جزا فيه كا خلاصه لکھا ہے۔ فرق صرف اتناہے کہ بعض بعض جگہ صبح کی گئی ہے اور ا بیے زمانہ کے حالات بھی لکھے ہیں۔ بغداد کے متعلقہ حالات نہایت نوبی سے

لکھے ہیں۔ ایرانیوں- ترکوں معلول سے متوانر حماوں سے بغداد برجوتها ہی وتیا نوقتاً اُئیاں کے نذکرہ کرسے سے بعد کمنا م مصنف مراصد لکھتا ہے کہ-"اب مغربی بغداد میں سوائے چند محلوں سے جوبیکسی کی حالت میں آیک د *وسرے سے ج*دا پڑے ہیں کچھ باقی نہیں رہا۔ ان میں سے کرخے کیگھ آبا دہیے۔ شرقی بغداد ع صیح بران مور م ہے۔لین شماہیہ اور بخرم کے گردایک دیوار کھنچ دی گئی تھی۔جو د جلہ سے کنارہ برموجو دھتی۔ تا تاریوں کی ترکنازی تک ہیں حال رہا آخر محاصرے کے وقت اس دلوار کا بھی اکثر حصد گرا دیا گیا۔ اور بغداد کے تام آدمی تہ تیغ ہے دریغ ہوئے کو ئی شخص نہ بچاجواس کی گذمشتہ خوبیوں کا تذکرہ کڑا یا اس کی نناہی کارونا رونا۔ گرو اذاح سے لوگ آ آگراس حگه آباد ہوئے چنانچے موجودہ آبادی گذ<del>ئت ہے۔</del> اور بغداد کی صورت گذمنت ایام سے بہت بدل گئی ہے۔ لیکن ۔۔ الزالله علكاشي فربور مغليه محاصره منض خلافت عباسسسيه اور دار الخلافت بغدا دكا خاتمه ار دہا۔ تاریخ بغدا *در ۱۳۵۵ یا سے* موجودہ زما نہ تک بحشیت دار انسلام بغدا<sup>ا</sup> کے نہیں بلکہ کمحاظ ایک خاص شہر بڑانع مرا نی عرب سیے شیخ سادی ملیه الرحمته سنخ اینیے معمولی پیندونصایح سے پیرایہ میں بغداد کی تناہمی پر ایک در دانگرنیر مرثمه لکھاکشیخ صاحب نظامیه کالج سے تعلیم یا فتہ تھے اور قدرتًا اُنهيں بغدا دے ہمدر دی کھی +

مرتنيه

برزوال ملكمتنعصم اميرا لمؤمنين سربرا دروين قيامت درسيا ضلق بي زاستان تكذشت ماراخون لازيتين دخيال سكشتى كانجنال كرد دجني قيصان روم سر برخاك خاقان زمين ہم برا خاکی کسلطانان افیادیے بیں تا خيامت للحُرُد دبر د إنش ائكبيں قيردرانكشترى ماندجو برخيز ونكيس خاك مخلستان طبحارا كندباخون عجبي ميننوا فالنست بررؤش ترموج افتاويي آومى راحسرت ازول سبارداغ ازسري كمترين ولت مرايشا زا بود خلد سربي مهربار ادل بسوز وبرفراق نا زنیں گرلحد بالیفیخول آلود برخیزد وفیس روز محنه خونشال كلكونه رخسارعيس روح بإك المدرجوا رلطف رب العالميس كاسالك ببهراست الصبرادركمبين درمیان سردوروز و شب امردم طحین چوں قضا آبد نماند توت داسے رریں شيرمرف راكهاشندمرك ببهان كمبي

أسال راحق بو دگرخونکرید سرز میں كمصح محمد كرقبيا مت مي براري رزخاك نازنينان حرم راموج خون بيدريغ زبنهاراز دوركبتي وانقلاب روزگار دیده بردارا کید دیدی شوکت بت الحرا) خون فرزندان غم مصطفط شدر تحنة وه كدَّر برخون آپاكا فرو دآيدًس بعدازي أسالن أردنيا نباحيتم والم وحله خونا نبست زبريس گربندر سرنشيب روے دریا درہم آمدزیں صربیت ہواناک گرىيە بهودەست وبىچال بوقستىن با نوحه لائن نبست برخاك شهيدان انكرست لبكن زروئے سلمانی وراہ مرحمت باش تا فروا کربینی روز دا و قررستخیر 🗝 ورزمبن خاك فدمشا الغنيلية حبثم بورك قالب مجروح اكردرخاك خواغل طدجرباك تكبير دنيانشا يركردوول بروينهاد چرخ گردا**ں ا**زمیں گوئی دوسنگ کسیاست روزباز ومصشحاعت برنيايد با اجل نيغ مندى برنيايدروز بهيجا ازنيام

ملک نیاراچ قیمه است انجاکی برگردیت ملک نیاراچ قیمت عاجت نیستان فعدا ملک نیاراچ قیمت عاجت نیستان فعدا یاربایر کن سلمانا س با آیاد و ار خار مسایر کن سلمانا س با آیاد و ار خرصاحب قران فوت زمال بو برسعد مسلوت بود افتیار برای روشن بین او مسلوت بود افتیار برای روشن بین او لاجم در بر و در برش و اعیان و دلت نید دوزگارت با سعادت با در سعدی مرحکو



مارنج بغدا و حقددم فصلاقل مغدیغدیاد

( دریائے وجلہ نے عواق کو ووصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جانب مغرب عواق عوب اور شرقی طرف واق عوب اور شرقی طرف علاقی۔ اسی طرح بنداد سے بھی دو جھتے کر و کے سفتے۔ مغزی بنداد عواق عوب اور شرقی بنداد عواق عجب میں دواقع تھا۔ قدرت ہی سنداد کو عرب عوب اور سرائی اجزا بغدا و کی ہرایک بات میں منصے ۔ لیکن جس کیمیائی طاقت نے ان اجزا کو سی مفید مطلب نتیجہ کے واسطے ترکیب ویا وہ کچھ عوسہ بعد کمزور ہوئی گئی اور ہے اجزا معالمات اختلاط بھی ایک و وسے رسے الگ رسٹنے لگے۔ خصر ف بھی بلکہ بحالت اختلاط بھی ایک و وسے رسے الگ رسٹنے لگے۔ خصر ف بھی بلکہ اینا منتضا و اثر بھی والے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اس زور کی شش تھی کے ۔ ابتدا میں عربی طافت میں اور کے میں دور ان موب ہو لئے ہیں دیا ۔ کیسین سے جنوبی جانب واق فارس ہے۔ ہندان اس کے دواق میں واق میں دواق میں دور ان موب ہو لئے ہیں دیا ۔ کیسین سے جنوبی جانب واق فارس ہے۔ ہندان و موالم ان دفیو دیر ہوئی خور شرائی ہوئی وات میں دور شربی ہوئی ان میں والم ان دور و دور کی خور سے میں دور ان موب ہوئے ہیں دور ان موب ہوئے ہیں دور ان میں دور شرائی ہوئی دور ان موب ہوئے ہیں دور ان موب ہوئے ہیں دور ان میں دور میں مقت کی دائی دور ہیں دی دائی دور ان موب ہوئے ہیں دور ان میں دور شرائی ہیں دور ان موب ہوئے ہیں دور ان موب ہوئی ہیں دور شرائی ہوئی دور شرائی ہوئی

ن خود کمین<u>ختے جلے آئے۔ عجی مر</u>دہ طاقت میں عربی برتی اٹرینے تازہ روح دنگدی مش خام کندن کی طرح ایسا چیکا که زرهالع**ص نظرون میں نرجچتا تھا**۔ وصربعداليها معلوم موالتفاكر ترب مرحيات بندموما جامات اورجوكي يُض يختا و •سب مرد • طا تت مين منتقل هوگيا - في الواقع بهي بات مخي -لیکن افسوس ہے کہ اُس تار کے ٹوشینے پرجس کے ذریعہ میر ترقی ا ٹراینا کام کم ر اعتابي على كارخانه علاً وربم بريم موكيا+ تاریخ بغدادسے بیام بخوبی و آضع ہوتا سبے ابتدا میں بغداد دریائے وجل مغربي كنارك يعنى عراق عرب برواقع مخارا ورتم بيان كريجيكه بي كهاس کی ابتدا بی مالت کمیا کتبی اور کس طرح مجمی اختلاط سنسه وع مواا وراس کا کما پچھانژ ہوا- مدنیۃ لمنصوراور کرخ اورخر بی وغیرہ مغربی بغدا د سے محلے تھنے یا یہ خلافت مغربی بسراد میں تھا۔ لیکن وجلہ کے دوسے کنارہ پر بھی بغداد لى آبا *دى بچىلىتى جاتى ئىشى -اور <u>چ</u>ىر ع ص*ەببدىيە مال مېوگىيا كەمغرىي بغدا**و كى رەنق** كااكز حصته مشرقى بغداومين متقل هوكيا-اور خلفاسين عراق عرب كوجيه وأرك تجم پربینی مشرقی بغداد میں رہائش ختیار کی مشرقی بغداد سنے و و عرج عمیل معزبی بغداد کو مجمعی حصل نه جوانتها-اس وقت سیسے یہ بھینا چاہئے کہ طنت برب سے حدود کو چیو کر فارس کی طرف جارہی تھی ان دا قعات کو ائمكى قدرتفصيل كسحسائمة ذبل ميں تلصتے ہيں اور سپلے مغربی بغداد سے بتالی زمانذا وروج اوززول كا ذكركرت بي بغداد کی ابتدا فی حالت کا ذکر ہم" مینتہ امنصور"کے حالات میں کر چکے ہیں -ابتدامیں توہی بچھ بغدا د کی آبا دی اہتی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی آبا د می منية النصورك وائره ك بالم شفيع مهوكئي اورجابجامكانات تعمير مهومة كَنْ حَتَّى كَهُ مِنْ لِمُ النسور مغربي بغدا وكا أيب محله تها « نی زمانه مغربی بنب داد کے آثار سوائے کھنٹرات کے اور کھیے موجود ہید

من جو كيدائس زا زهي اس سے حالات قلبند سكت أس سے بم اس كا لعَشْرَ كُونِي سَكِينَ إِس الرَّحِي سَجِيفَ سِمِ الشَّكُولِانَ قصر" - وار" يا ، قطبیعهٔ سهاں واقع تھا صرورہے کہ ہم اُن سلوکوں اور منہروں کوا بنا رہنا بنا میں جومغربی بغدادمی*ن تقی*ی+ ان نهرون في بغداوكو ايساخوبصورت بنار كها لقاكه أس زمانه من كيام دود ٥ ز ما زیں بھی اس کا نظیر نہیں ملتا-ابتدامیں تو یہ نہریں صرف بغداد کے باغوں اور کمینتوں کوسیراب کرینے کے واسطے کعدوا ٹی گئی تعتیں۔لیکن رفتہ رفتہ ان کسے لنارون يرمكانات تعمير موتے سكئے۔ اور بغب داد سے عروج سے و لول ميں اس کی برصورت متی که نهرین شهر کے مختلف حصوں میں بہتی تقییں- ان کے ئناروں پرعالیٹان قصر تھے جوایناسا یہ ان پر ڈال رہے تھے-ان پرمخیتالی تھے۔جونهایت شاندار موابوں پر تھوٹ تھے۔ بعض ان میں سے سنگ مرم کے تھے۔ جنہیں ہروقت نہر کا یا نی وصو کرصا ف رکھتا تھا۔ان پلول پرمنڈلیا تعیں۔ ہنروں کی طر پرمشتیاں جلتی تھیں جو بغداد کے مختلف مملوں سے ال ان منط يول ميں لاتيں اہل بغدا و تذبيحاً كثينيوں برسوار ہوكرا س ويحث نظاره لود میصتے جوان کے دو نول کناروں پرنظرا کا تھا ۔ مجمعی دوکسی عالیشان قصرے باس سے ادر کہمی ان باول سے نیعے سے گذرتے کہمی وہ در خلد ا کے بانات کے قریب نظرا تے جن کاسلسلہ وور تک انہی نمروں سے کناروں برطالگیا تھا اور مجمعی ان اللاتے سن محمیتوں کے نزدیک دکھائی دیتے جن کی فصلیں بغداد میں مشہور تقیں۔غرض بغداوان دلوں میں ایک ایسا شہر تن*ظ*اور اس میں ایسے خوت نے اور ولکش منظر محقے جوصنعت اور حرفت سے مجھی نہیں بنائي السكاري كيفيت كومم مرف كسى قدر محسوس رسكت بي ليكن الغاظ ميس ظامركرك سے الكل قاصر بيل 4 بغدا دکی آبادی <u>سے پش</u>یرا درا برانیوں سے **دور دورہ** میں۔ دریا *سے فرا*شہ

اوروحلہ کے ورمانی زمین کومیر حال بنانے سمے لئے فوات سے نہریں ، کا فم گئی تھیں جو د جا۔ سے آملتی تھیں۔ وجار سے بھی نہریں نکا ای گئی تھیں جو س كي سنت قى حصة كوسيراب كرتى تقيين-ان مين سب سنتے بلرى منهروان لنتمى ليكن خلافت عبالمسسيدمين وحله سيرو وايسي نهرين تكلتي تضين جوانغها ى مغربى حصنه كويانى ويتى تصيب-نهرعيسائي-نهر دجيل- نهر صرصر-نهرمالك متركوق ورائے فرات کا اِن وجار میں لاق تقیس-ان میں سے نہرعیسی سب سے بری تقی - ادر قریباً شام مغربی بغداد کوسیراب کرتی تھی۔ مدینة انتصور کی تعمیر سمے ونوں میں نہر وجیل فرات سے نکل کر نہر عیسلی سے متوازی ہتی ہوتی وجلہ میں گرتی تھی۔ نهر دجیل کی نسبت مختلف روا تیں ہیں غالباً وجیل بھی اُنہی الم ہے واق میں ہتی تھی جب اس جگر کرائے کی حکومت تھی۔غوض اس وقت مغربی بغدا د صرف فرات کے یا بی سے سیراب ہوتا تھا۔ چونتی صدی کے اختتام پر ہیر ایرانی نهر بنید ہوگئی گئی اس کی جگیہ اور جیبو کی سی نهر کھودی گئی ئتنى جور حربيه "كراين ديتي نتني + نهرعیسلی فرات سے مداہو کرعین مشرق کی طرف بہتی۔ قصیمول مرزم طو سے تبن میل سے فاصلہ پر بھا۔ اس تکبہ بینج کر نہ عیسلی سے آیک شاخ مُکلتی جے مرات کہتے گئے۔ نہ عیسیٰ جنوب کوادر *پھرمن* مال مثرق کی سمت ں منت دائرہ بناتی ہوئی لرخ سے مفیافات کو طفے کرے مدینۃ لمنصور سے <del>ڈی</del>۔ وملہ م*س گرقی۔ نہرصات۔ نہرعیسیٰ سے* اِئمیں جانب سے تکلتی اور <del>جی</del>ے دور قریباً اس *کے م*توازی مبنی ہوئی مینة <del>ا</del>منصور کے جنوب مغرب میں ہاب کو**ف** سے تقوارے فاصلہ یر آکر منیۃ انصورے گرد چکر لگا کھیر باب کوفہ پر ننږدارمو تی اوربعدا زال باب خراسان سے با **سر قصرخاد سے باغات سے نیچے** وجله من گرفی 🖈 مدينة لمنصور بإرضلاء ميس واقع مختا- دوضلعيه وجله سيح مغربي اور وومشرقي

جانب منتے۔ بغدا دسے دونوں حصّوں سنے ان اضلاع کو الدر ایتھا مضانات کرخ اور مینۃ المنصور ضلع ددباد دریا » اور « تُطُرُبلّ » میں واقع سنتے۔ نہر حرات ان دونوں ضلاع سے درمیان بہتی اس سے بائیں جانب قطرُبلّ اور دائیں طرف با دریہ تقا ہ

نہ جرات مینۃ امنصورے ایک میل کے فاصلہ پر دوشاخوں میں نقسم موتی بائیں شاخ کو مدخند تی طاہر کہتے تھے۔خندق طاہر حربیہ سے قریب زادیۃ ٹائر بناتی ہوئی پھر مدنیۃ امنصورسے ایک میل کے فاصلہ پر دجلہ میں گرتی۔خند ق طاہر سے ایک شاخ نکلتی جو دائیں جانب کو ہتی ہوئی کھر لوٹ کر نہ حرات میں املتی اسے حرات خور و کہتے تھے۔ نہ صرات خور دو کلال کا تصال باب کوفر کے سامنے مہتا ہ

مول سے ایک میسل کے ناصلہ پر نہ عیسلی سے ایک شاخ بائیں جانب نکلتی جسے " نہ کر خالا " کہتے تھے۔ یہ نہ کرخ میں مہنی تھی۔ اس سے چارشاخیں بائیں طرف اور ایک شاخ و ائیں جانب کو مہتی۔ نہ کرخالا نہ عیسلی ہی میں گرق۔

ملک خندت طا ہری نسبت با تحقیق معلی مہیں کوکس نے تحدوائی۔ لیکن اس میں کچھ شک منہیں کہ اس کا نام طا ہرد والبین کی دج سے مشہور ہوا۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کر خندق طا ہر طا ہر کے زبانہ سے بھیلے کی نسی۔ طا ہری نسبت ہم حت اول میں کھے چکے میں کہ امر الراشید کی فیج کا سیبال رہا اور اس کے بائنہ سے امین قبل ہموا ۔ اور اس کی دج سے اموں برشہ ہونا یال فتو حات عامل ہو میں حظیمت میں اسے اپنے کا رہائے نا ہا کا منا سب صلا طابعی عن حاصال کی حکومت پر تقریوگیا۔ گو درحقیقت اس کی تباہی کا زار قریب اگیا تھا۔ کیک ان المول کی بڑم عیش میں صافر نفا دور خراب چل رہا تھا۔ ما موں سے اس کی خوان لگاہ کی تو آنکھ حول میں اُسے بھرائے۔ طاہر حیوان تھا کہ بیکیا ، ہوا سے آنواسے بزرید حسین جو امول کا ندیم خاص تھا معلیم ہوا کہ اسسے دکھے کو امول کو بیکس امین کے تنال کا جوائے یا واتا ہے۔ اور دیر کہ امول کے باتھ سے کسی نکسی دن خر رضر ور پنچیکا۔ اس سے منا سب ہیں خیال کیا کہ امول کی لظ واسسے و در رہے۔ و زیر آمسے کسی خارش سے خواسان کی محرمت عبایت ہوئی۔ امول سے ایک خالم مسابقہ کو ویا اور در پردہ کہدیا کہ موقع سے تو زندہ خواسان کی محرمت عبایت ہوئی۔ امول سے ایک خلام مسابقہ کو ویا اور در پردہ کہدیا کہ موقع سے تو زندہ خواسان کی محرمت عباس بور میں طاہر کو زہر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امول کو اور بھی شکایت خی صوار نا۔ چنا تھی شنا سب بور میں طاہر کو زہر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امول کو اور جی شکایت میں۔ طاہر سے خیالات با فیا نہ تھے۔ اس سے اسے اس کے در پہرے آزار ہوا۔ بیکس امین کے قاتل کا انجام ایسا ان چارشا خوں میں سے ایک نهر" زرین " مقی۔ میر بھی کرخ میں ہبتی ادر مذہرات سے جا لمتی۔ ووسری جو دست چپ کوجاتی تھتی" بزازین "کہلاتی میز کرخایا ''محلہ بزاز وں <sup>ہ</sup> سے گذرتی او*ر*ٹ قبیہ کوجر'' اِب بصرہ ''سے اِسرتھا تعلع کرکے وجد میں گرتی تیسری شاخ بھی جانب حیب <sup>مہ</sup>زازین استے متوازی ہتی تھی۔ چ<sub>و</sub>نکہ مرغ بیجینے والوں کی منڈی سے گذرتی اس کئے اِس کا نام سرالدجاجہ " تھا۔ یہ بمی وجله سے ملتی - کرفایا کے وا ہنی جانب سے نہ ۱۳ انکلاب "فکلتی ا ور مو قنط و شوکر" ، نیچے نهرعیسیٰ سے لمتی برخایا کی پانچوں شاخ " نهرالطلامی" نهرالدجاج" میں لى خود كرفايا نىرىيسى اس ملتى اس سى زيرين حصتدكو "نىرطبيق "كست مقع 4 مغربی بغدا د کامشها لی حصّه محله" حربی ۴ تقا۔ اس میں ایک نهر بہتی تعقی ٥٠ نهرباب الشام" كيمت محقه - بيكرخا ياكي شاخ ١٠ نهرزري ١٠ كي شاخ متي - بير نهربونسبت منه حِرات محے بلند سطح بربہتی تھی۔ اور " شارع کو فہ "مے ساتھ ساتھ باب کوفہ کے قریب آگر داہنی جانب کو جاتی اور مدینۃ المنصور کی دیوار کے آر دہتی موئی ابشام پر آئی۔ لیکن اس جگر پنجینے سے میشتراس کی ایک اور شاخ وابنى طرف تكلتى اور دائره كى شكل ميں بہتى ہوئى مدينة لمنصور يسے كھنڈيرات مین غایب بوجانی- نهراب شامین اب شام برحربی می دو اور نهر بر آملین اس کابنے اس جگرسشمال کو بدل جا آا در شارع شام سے ساتھ ساتھ زبیرہ ً وَيب بينج رُ إِلكُلْ حَتْكُ يِرْجاتي 4 غرض حربیٰ میں نہریں مشمال کی طرف سے آتی ہوئی نہرا بشام کی بطح مرتغع پر ہبتی تھیں- ان میں سے بڑی کا ، م" لطاطیا " تھا۔ یہ ہاقی دونول اس کی شاخیں تھیں۔ نہر" بطا ملبا ،، دجیل کی شاخ تھی 🚓 ان شاخوں میں سے ایک بعا ملیا سے بائیں طرف سے نکل کر وجلے قریب بہتی-اورخندق طاہر کو جوہاب مریلی سے نز دیک مقی قبلع کے مضافا ربيه ميں سانپ كى طرح بريج وخم كھاتى ہوئى گذرتى اور تېيرنرباب شام سے جالتى

دوری شاخ اب حربی اور اب الحدید سے درمیان خندق طاہر کوعور کرتی اور باب شام سے مغربی طرف نہ یاب شام سے ممتی ہوجا تی تیسری شاخ "قنطرہ باب انبار "سے نیجے برکر شعالی مضافات میں داخل ہوتی - ا در

" فنطرہ باب نبار" کے سیمجے ہر کرسشمالی مضافات میں دہ خل ہوتی۔ ۱ در " شارع باب انبار " سے قریب ہتی ہوئی خشک ہوجاتی۔غرض حربیٰ کی نمزیں دور ونز دیک چِل رخشک پڑجاتیں ہ

ان تمام نہوں میں سے نہ عیسیٰ۔ صات ۔ طاہر ہبت بڑی تقیں ان پر بہ سخمار بل تقید ان پر بہ سخمار بل تقید ان پر بہت میں ان پر بہت میں نظری نظری نظری نظری ان بھی ہے ہوئے ان بھی نہت میں نظری نہر تھی ان کے ان بہت سی شاخیں ہوجا تیں اس لئے انہا کے سے ہمسری کا دعوائے نہ رہتا ہ



## مغربي بغداد

ہم بیان کرائے ہیں کہ ظیفہ منصور سے کس طرح بغداد کی بنیا در کھی اور ہے کہ اس کی ابتدائی عالمات کو مدینہ کم نصور کہتے تھے۔ اس میں چار دروازے سے جن سے چار مرکز پر بعنی باب کو ذہب سے شاع جار مرکز پر باب ہوا ہے۔ سے شاع بھرہ جنوب مشمر تا اور باب شام سے شاع شام مشمال مغرب اور باب مزاسان سے شاع مرائد ہی میں محدود متی رفیہ ارت و تک آبادی صرف مرنیہ کم نصور سے وائرہ ہی میں محدود متی رفیہ رفتہ اس کے تک آبادی صرف مرنیہ کم نصور سے وائرہ ہی میں محدود متی رفیہ رفتہ اس کے

باہران مڑکوں کے کنا رے کنا ہے مکانات تعبیر ہومے سنٹ نرع ہوئے۔اور يهى طركيس بازار كى صورت ميں موگئيں۔علاد وازين خليف يخ اين مرت دوارول ا در دگر جانثاروں کو مدنیۃ امنصور کے با ہرزمینیں جاگیر میں دے رکھی تھیں. انہوں نے دہاں تصر تعمیر کئے۔ باغ لکوائے۔ پھران سے نواحقین سے مکاتا بنوائے۔ یباں تک کران جاگیہ وں میں اور لوگ بھی آا کر آبا د ہوئے اوران کی شکل بھی ایک تھیوٹے سے قصب کی ہوگئی۔ مذکورہ بالاسٹرکوں ا دران کھٹانو<sup>ں</sup> ك ذريع ان كا تعلق مدينة المنصورس قائم را موت موت ابادى اس قدر بره گئی کرہی زمینیں جو عاگیروں میں دی گئی تھیں بغدا دیکے آباد محلے بن ئئے۔ان میں بازار بحقے جہال دورویہ سوداگروں کی دکا نی*ں گفتیں۔ مخت*لف قسم كى منڈياں تقيين جهان خريدو فروخت كا إزار خوب گرم رمهتا - عاليث ان . پاریں اور دیگرعمارتیں تقییں ۔ عرض یہ محلے بھی سجائے نوٰد آ آبا وشہرول کی طرح تھے۔ گران کا وہی پرانا نام جن کے پہلے " دار " "قصر"۔ یا" قطیعہ " آنا تھا أخرتك قائم رايد اب ہم مٰڈورہ بالاسٹرکوں اور عمار توں کا حال کسی قدر مفصل بیان کرتے ہیں اور چونکہ بغیاد بیلے بیل مغر بی کنارہ وجلہ پر آباد ہوا اس کئے اول ہم صرف باب کوفہ سے ایک مٹرک مکرمعظمراور مدینہ منورہ کوحاتی کتھی حج کے دنول میں اس برکشرت سے آمدورفت رہتی- بیقوبی سے بغداد کی سطرکوں کا فصل حال لکھا ہے اورشفع میں اس طرک شارع کو فد کا مذکرہ کر تاہے . باب کوفسے نکل رشاع کوفرمریع باب کوفہ سے گذر تی ۔اس کے بائیں جانب جنوب شرق كى مرف ايك قطعه زمين تقا جوفليفه منصوريخ ايك مِيْمِسلٰي "مستيب" كوجاً كَيرِيس عطا فرما يا تقا-مستيب خليفه كع عهد مين پولیے ں نسر نقا۔ خدمات سے صلہ میں رہ جاگیر ملی- اس جگہ امس سے ایک

فناع كوذ

تصر بنوایا جوتضمستیب سے نام سے مشہور ہوااس کے سلوم را اک جس کے بلندمنار دورے نظراً تے تھے۔اس کے اُگے وگر جاگیروں کا جوبا ب بصرہ اور کو فہ سے ورمیان واقع تضیر *منٹ جوع ہوجا* تا۔ انہی جاگیروں کے ساتھ ساتھ نہرحرات ہتی تھی۔اسی جگہ شارع کو فیسے کنارہ پرایمٹ ٹٹی متی جے "سوق عبدالواحد" کہتے متے۔ اور اس سے قریب «زرمیریه "یا «رباط زهيريه» تقا-زېيرستې کا بيٹائقا په مربع کے دائیں جانب خاندان مثروانی کی جاگیر بھی یے خلیفہ منصور کے عہد میں اس خاندان کا ایک رکن ورہان تھا ۔اس جاگیر کے پیچھے قصرعبدالواحد واقع تقاً-اس سے نیچے ایک راک مقی اور اس سے ساتھ ساتھ ہنرحرات خور دبهتی گقی- اس جاکبرسے قریب « و لوان الصدفیر » کتا۔ اور اس سے بہلو ىيى« مهاجر"كى جاگيرهنى- مها جرخليفه منصور *كاسيكرثري كق*ا-« ديوان الصد**ز**نه" مے قریب سصطبل المولی مقاب شارع کوفر بع اب کو فرسے گذر کر رائے بل کی طرف جاتی- اس بل نيى منرحرات كلال مبتى كتى-اس بل كوروتنطره العنيق<sub>و</sub>، كيمت م<del>ق</del>ت بِلِ خشت بِخته کی محرا بوں برکھڑا تھا۔ اس بِل سے گذر کریہ مٹرک کئی ایک شاخوں میں عسب ہوجاتی- ایک شاخ دائیں جا نب منرب کی طرف قصیر محول کو ہوئی ان کے فرد کرنے میں کچھے ن<sup>م ک</sup>چھے حصتہ لبای<mark>وں اس</mark>ے میں این طبیا طبیا بیغی اسلیم میں ایرا می**غ**م جرسٹن بن م<sup>ماثل</sup> بن ابی طالب بنے خروج کیا تو زمیر بن المستب دس ہزار کی جمعیت *سے سا*لقہ مقابلہ يراً يا ليكن سنتكست فاش كلها في بسنتاج مين هر تنه مامول الرسنسبد كي نوج كا بامورا ورمشهور أسر ول مح محم سے قید کیا گیا۔ وزیر عظم نصل اس کا دیمن تھا قتل کروا دیا اہل بنبدا د اس سے بہت ا ونس مقعے بغادت کی ۔ ماموں اس وقت خواسان میں مقتا۔ اس کی طرف سے حسن بنداد ک**ا گور** نر مقتا۔ زمیرکو با فیول سے مقابلہ کے داسطے ہیں جائیوں سے اسے زندہ گرفتار کرکے با بربخر بغید اویں ميج ديا 🛊

· LUCATU.

جائی۔ اِئیں طرف اور مین جنوب کی جانب شارع کو فد سمے راست میں استوں عرب اللہ استالال استوں عرب الورد ، خلیقہ منصور سے عہد میں "بیت المال استالا کا افریخا۔ خلیفہ بہدی سے عہد میں قاضی رہا۔ اس جگہ جاگی عطا ہوئی۔ سکھتے ہیں کہ اس جگہ کی زمین بہت سرسیز حتی۔ ہائی کی کسی طرح کی دھتی۔ اس سمے ہیں کہ اس جگہ دو سجد یں ختی ۔ اس جگہ دو سجد یں ختی اس سکے ایک تو بائی جانب اور بہت سی جاگیریں تقبیل۔ اس جگہ دو سجد یہ کہ دو سجد عہد عمل استال اور حضرت عثال الور معاوی استال اس جگہ کے عہد میں اس جگہ بھتے ہوتا اور عمل بیت ہوتی ہوتی ہوتی اس جگہ بھتے ہوتا اور عمل بحث ہوتی ہوتی ۔

ا المسوق مبدالورد" اس مسجد سے قریب عنی ۔ کچھ فاصلہ پر ہنرزریں تھی۔ اس کے بعد" زلزل "کا ثالاب عنا۔" زلزل" موسیقی کامشہوراُ سستا و کھا۔ اوراُ سے ابراہیم کا برت تہ دارتھا جس سے نغموں پر اروں الرسشید شیفتہ کتا۔ زلزل سے یہ تالاب اس جگہ بنوایا۔ مرتبے وقت اہل بغداد کے لئے

وقف کر دیا ہ شارع کو ذر مغرب کی طنسے رہاتی ہوئی '' قنطرہ بیارستان "سے گذرتی۔ اس کے نییجے'' نزریں " بہتی۔ اس جگہ اس کا ام" العمود'' بھا۔ ''العمود''آل مشہور ومعروف شفا خانہ کے پاس بہتی جسے" بیارستان" کہنے تھے۔ اسے عضدالدولہ دلمی سے وجلہ کے کنارہ بنوایا گھا۔ اسی شفا خانہ میں ''حکیم محدُّز کر االرمنی '' علم حکست پر لکچے دیا کر'ا تھا۔ یہ مڈیکل کا بچ تھا جہال بغداد کے حکماجے ہوتے اور طلبا کے سامنے تقریریں کرتے۔ مدرازی''کا بہتا ہے

سل خلافت بالسید کے دوریس موسیقی کونوب ترقی ہوئی۔ زلزل اُن مشہور مستادوں میں تھا جنر س سے بہت سی راگنیاں ایجا دکس - اس کا شاگر د اسحاتی خلیفہ المون الرسشید سے درباریں منٹی بندا نازل خود بہاسے میں کمال رکھتا تھا •

میں انتقال ہوا 4

منه کرخایا یا" نهرالعمود" کے کناروں پر "انصاربات" یا گویا عور توں کے گھر ہتے۔ اور قریب ہی ابوالقاسم کا کارخانہ کتا۔ اس کے بعب داہل "واسط" کے مکانات تھے۔ بچراکی اور عمارت آئی جیے "دالخفقان" کہنے تھے ہے۔

نهرُ ضایا سے وہ تام نہریں کا ڈی گئی گئیں جو کرخ اور اُس سے مصافات

میں بہتی تقس۔سوق الورد کے جنوب میں اور نہر "بزازیں " کے کنارہ پر باب کرخ تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ کرخ اسلام کے زماز سے بھی پہلے کا میں بیت ایت اس میں میں میں دنیان میں میں سیسی ایران شارش شارش

اً او تقا البقول حمادتُّد مستونی ایرانی جغرافیه دان اسے ساسانی اوشاه شاه پور رمانت مسل فختر کسی سے بسایا تقام یا قوت لکھتا ہے کہ کرخ ایک شام معمد مرشدہ

شامی معظ می مشتق ہے جس سے معنی "کسی جگہ اپنی جمع کزا" ہیں ۔ مکن ہے کہ اس جگہ پہلے بھی کچھ آبادی ہو مگر جو رونت اور شہت راسے

خلافت عبامسيه ميں ہو ئی وہ کسی زمانہ میں نہ ہو ئی ہوگی۔ کرخ باب کو فیہ اور سیاست عبامسیہ میں ہو ئی وہ کسی زمانہ میں نہ ہو ئی ہوگی۔ کرخ باب کو فیہ اور

ابب بصرہ یا نہ عیلی اور نہ صرات سے درمیان مختا۔ ایک صدی سے اند ا انداس کی آبادی اس قدر بھیلتی گئی کرنہ عیلی کو درمیان میں سے لیا۔

کے حضرت سیرے مدخلافت میں جب مسلمانوں سے ایران پر فدج کسٹی کی توسعد وقاص سیلے لار مجھے۔ ادرایرانی فوج کا سپر سالارستم تھا۔ وونوں نشکر قادمید سے سیدان میں ایک دوسیے سے سامنے

سے درایزی می ج کا حیر مال و مل ملاء و دول مشار ما اوریت سے سیدان میں ایک دو مشارک عصر میں ایک دو مشارک عصر میں بوشے فرو دی شاہدا مرس جنگ قا کوسیدا وردو اول سے لاارد ل کا مقا بل کا حال بیان کو کے لکھتا ہے

كجب رستم سعدبن وقاص كم إئتس اراكيا توت

سے ضاہ بیاں بیاسیا شب تیرہ در دنیا زاں ہا چیخ بھگ ندروں شف سزار ان بھر سندر استان میں میں اندان بھر سندر وال س چیار بھ شنداز ایران سیاہ بسے ارگشتناز آور مگاہ سیاہ سال بردواں بیشر کردار سندر وال

کرم انداً مدیم حکه برد که از نیزه دارا <sup>نا</sup>ندای گارد

G.

نلیفہ ہا روں الر*سٹ ید کے ز*مان<sup>ہ</sup> میں *کمخ ننرعیسی کے ج*نوب کی طرف وور بچیلتا چلا گیا بینا - اور شاع کوفد سے قرب وجوار کی زمین اس مین شامل ابوكئي ڪتي پ یعقو بی *لکھناہے کہ کرخ* طول میں جیے میل اورعض میں تین میل تھا۔ اس مورخ کا بیان کرخ کی نسبت بهت میج سے کیوکدوہ اس سے عین پروج سے زانہ مس تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ کرخ کے بازار مختلف پیٹوں اور تجارت کی وجہ سے مشہور منتے۔ اگر کسی شے کی ضرورت ہوتو اُسی بازار سے ملتی جہاں اس کی منڈی کھنی کسی دوسرے بازار میں تلاش سے بھی وہتیاب نہ ہوتی۔ بزازوں تھے اِزار میں صرف کیٹرا ہی ماتا اگر بنری کی ضرورت ہو تواس کی بھی خاص منڈی کقی یؤض ہر ایک چیز کی خریہ و فروخت اُسی جگه مهو بی جهان اُس کی عام منڈی کمتی- اور اسی طرح بزازوں اورجوا ہرلوں فیرہ سے ملیادہ محلے تقے جہاں حرف ابنی اتنحاص سے مکان تھے **۔** کرخ مغربی بندا د کی تجارت کا مرکز کھا-اگرجیہ اس کی بنیاد بھی فلیفہ منصور نے ہی رکھی تھتی۔لیکن اس سے آبا و کرنے کا خیال اُسے بعد میں پیداہوا۔ لیونکوایتدا بیٔ شہر کے نقت میں کرخ کے واسطے کہیں حکہ زبھتی بہت وع *ے تمام تحار*تی منڈیاں مد*نیۃ ا*منصور میں تقبیں۔لیکن مجھے عصہ بعد خلیفہ سے ك نتجارت كرخ مين منتقل موكئي طبري لكهمتاك كدابك وفق طنطير. ب سفیرخلیفه منصور کے در ارمیں آیا۔ جاجب کوحکم ہوا کہ سفیر کوشہ ى سىركرا ئو " حكم كى نعميل خاطرخوا و ہو ئئ-تام ! زار اورعمار من وڪھا ئي گئيس. ہے وقت خلیفہ سنے در افت کیا کر<sup>و</sup> نشہر کی نسبت ہمار*ی کیا رائے* ہے "عرض کی کہ منتہر نو بہمہ وجوہ اجٹھا ہے۔ لیکن اسی تبہر میں ضلیفہ کے تیمن بھی رہتے ہیں اور بے کھنکے اپنا کام کرنے ہیں یجب اس نقرہ کا مطلب فیجا یا تو کها که سخیارتی منٹریاں جو شہر میں ہیں غیر ممالک سے باسٹ ندوں اور

وواگروں کی رہائیش کی جگہ ہیں۔ کیا معلوم و ہسو داگر ہیں باسو واگروں سے لباس میں خلیفہ سے وشمنول سے جاسوس ہیں۔ اس جگرسو داگرین کرآتے ہیں اورا پنے مک ہیں بیال سے حالات بہنچاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ تمام منڈیاں شہرمے دروازوں سے قریب ہیں اس لئے یہی تا خانہ بدوش گندم نا جوفروش اُسا نی سے در وازہ کھول <del>سکتے ہیں '</del>خلیفہ پرسف<sub>یر</sub> کی بات الزركر كئى منذيا بالشهرسي أنطادي كئين بينانجه السطرح عجارت كرخ مين منتقل ہوگئي ۽ رخ میں ہیلی منٹری ۲۰ گز مربع کتی -لیکن بیرمختصرسی منٹر سی اس قدرمصیلی م اس سے سامنے نتام روئے زمین کی سخار بی منڈیاں اور شہرا ند ب<del>را ح</del>یے۔ ۔ سوسال کے بعداس جگہ ایک دفعہ آگ لگ گئی۔ خلیفہ واثق **کاعہ** تھا-ا زمِر نو تعمیر کروا دیا۔ اورجیب خاص سے دس لاکھ درہم امداد<sup>ی</sup> فنڈ میں دیئے ہ کرخ اور مغربی بغداد کے دیگرملوں سے رو نق مدینتہ المنصور کی بے رفقی کی وجهقی-گردر صل اس کی دیرانی کابسبب مشرقی بعناد کی روزا فزوں ترقی تھی۔کیونکہ تمیسری صدی سے اختتام برخلفائی رہالیٹس اسی حصت بغداد مں منی۔لیکن کرخ کواس سے کھے نقصان نہیں بنیا وہ ہیشہ بخارتی منٹری رہی ادراً ج تک اگرحیوہ حال نہیں گرحہاں مغربی بغداد کے دگر ہارونق محلے غیر آباد ہو کئے کرخ موجود ہے 🚓 کرخ تھے صدود میں رہیع کی حاکم بھتی۔ رمیع خلیفہ منصور کا حاج ت سرسيعه هتي- اس ميں وہ تنام زمين شامل هتي جو نهرزازين ُ اور شارع کو فہ کے کنارے سے ساتھ ساتھ مغربی جانب نہر کر خایا تک فتی۔ «مقدسی" کے زمانہ <u>چھی</u> عمیں یہ جاگیر کرخ میں سب سے زیادہ آباو تھی۔ ب سوسال مک اس جاکم پر بر ہرطرف لوگوں تھے مکا ن ہی مکان نظرا تے تھے

شارع کوفد باب کرخ سے گزر کر ایک اور درو ازہ کی طرف جاتی تھی۔ اس کو " باب النخاسین" کہتے تھے۔اس جگہ سے سو داگر دں کی منڈ یا کٹ فرع موجاتی تقیں۔اور نمتلف بازار وں کی طرکس کرخ سے صدو د کک بینی نہمیسلی

ے جنوب میں دور تک حیلی گئی تھیں۔ کرخ کی انتہا مرسوق الثلثاء تک تھی۔



کرخ کی نهروں کا بالا جمال بیان مغربی بغداد کی نهروں میں ہوچکا ہے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ نهر کرخا یا نهر عیسٹی کی شاخ تھی۔ اور اس سے دوا ورنهرین مکنتی تھیں انہیں در نه الکلاب "اور مد نهر طبیق" کہتے تھے۔ نهر کرخا یا۔ بزازین۔ وجاتب

رزین اور مرایت کا پانی دجله میں گرتا بھا •

کتے ہیں کہ نہر کرفایا کو بغداد کی تعبیر سے وقت خلیفہ منصور سے حجاعیسی یے کھدوایا ننا وہ اس و قت نہر صرات خورد د کلاں سے اتصال پر چکیاں

بنوار إئضا 4

کرخایا شفاخانه کے بل قنطرہ المارستان کے پاس کئی شاخوں میں منقسم ہوجاتی۔ اگرچہ نہر کرخایا پر ایک نهایت پختہ بل بندھا ہو اتھا اور بیہ متی بھی بڑی فراخ کیکن اس کی شاخوں پر کوئٹ پختہ بل نہ تھا۔کڑتو بالکل پایاب محتیں اور بچیوم صد بعد مٹی سے بھرمئیں اوران کا نشان تک مٹ گیا۔ پایاب محتیں اور بچیوم سربعد مٹی سے بھرمئیں اوران کا نشان تک مٹ گیا۔ 135.

رحیا قبت جوساتویں صدی تجری میں گذراہے لکھتا سے کہ میرے زمانہ یں کو ڈئی شخص نہ جا ننا تھا۔ کہ نهر کرخایا کہاں اور کس کس جگر ہتی گھی۔ کیکر اورمورخ جواقت سے ایک سوسال بعد ہوا اورجس نے تی تحریروں کا خلاصہ لکھ کر کھیے نوٹ بھی و ئے ہیں بیان کرتا ہے کہا قوت ٹا یہ بیان کراپ کرخایا کا بیتہ نہیں جاتا غلط سے۔ کیون کہ اب ب<u>ہی پہلے کی</u> طرح بہتی ہے۔ اور قرب وجوار کی زمینوں کوسیرا ب کرتی ہے غالباً یا قوت رِغَایا کی نہیں بکہ امس کی جھیو ٹی چھوٹی شاخوں کی نسبت نکھتا ہے ک ،اُس کا کچھ نشان باقی نہیں 🚓 نهر *کرخا*یا نهرعیسلی اور نهرعیسلی « فرات » کی <del>شاخ</del> کقی \_ نهرعیسلی اس قدر چۇنرى ھتى كەجھازوں كى آمدورفت با آسانى ہوسكتى ھتى۔ يىپى نهروريائے فرآ کو دہلہسے ملاتی کھی۔ فرات سے کنارہ پرجس قدر زمینییں تصیب ان کی پیداوا ائهٔ کاروال *مصرکا* المج اورومشق کی مهشیامِتجارت اول «رقهٔ <sup>یم</sup>ین زنہ فرات ا وربغٰدازاں نہرعیسیٰ کے راستے کشتیوں برکر خ کے بندرگا<sup>ہ</sup> اس جگدایک نهربهتی تقی-ائے «نهررفیل "کہتے تقے۔ وجیس رفيل ايك ايرا بي اميركانام كتا- فاروق وَظَهِ عَهِد مِين مسلمان وَكَياكِتُنا ایک دفعہ طاقات سے واسطے ایا۔ کرشیمی لوشاک بہنے ہوئے تھا۔ اور ن زمین سے لگٹا مخاے خلیفہ سے لوگوں سنے دریافت فرمایا کرد بیجھیوٹا سا آ دمی کون ہے۔جس کا وامن وراز زمین پر گرر ہاسے 11 اس سے اس کا ام رفیل بڑگیا-اور چہ بحداس کی اقامت اسی جگہ تھی نہر کا بھی میں نام ہوگیا طن اقوال کے بموجب یہ نهرعیسیٰ کااوربعض کے مطابق نهر کرخا پاکاحقہ لقى عُرْضُ كِيهِه اس وقت تواس كاصرف نام بهى نام ره كيا عقا 4

ایک مورخ کا قول ہے کہ عسلی خلیفہ منصور سے بھا تی موسلی کا بیٹیا كقارليكن تمام مورخ متفق الرائح مهل كرخليفه كاججا بقفا اورخليفه كمعے جذفلي کا بیٹا تھا۔ شاید سرمغالطہ اس وجہ سے ہوا کہ خلیفہ تھے بھائی 🗴 🗴 🗴 موسلی سے بیطے کا ام بھی عیسلی تھا۔اورشا ید اُس سے بھی اس نہر سے ووعارتیں جو مدنیۃ انصور کی تعمیرسے پہلے کی تفتیر عبیلی سے ام پرمشہور میں- اورصِروراسی عیسیٰ ابن علی کی ہوٰ آئی ہو بئ تصیّی- بیعیسیٰ اوّلُ مدینہ مُنوفُ اور پیربھرہ کا گورنر رہا ہے اورخلیفہ بہدی کے زمانہ میں اس مگہ اُس کا انتقال ہوا۔عیسلی ابن موسلی اوّ ل رہواز اور پیرکوفه کا گورنرر یا اور ایک دفعہ ولی عهدسلطنت مقرر کیاگیا تھا۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جو مدینتہ امنصور کی تعمیہ کے وقت دوفاطمیہ باغیوں محداور ابراہیم کے مقابلہ میں بھیجاگیا تھا۔ شاید عیسیٰ نهدی کی ولاوت سے پہلے والی عهد مقرر ہوا ہوگا۔ اور لعلاز ا اُس سے حقوق کو نظرا نداز کرسے مہدی کو مقرر کیا گیا۔ مگر عیسی اُس طرح کوف كاگورنرر ما اورىيىس اس سنے وفات يا ئى 🚓 عبیلی ابن علی او میسیل ابن موسلی سے نام پرحمداد سُدمستوفی ایرانی مخے نخت غلقی کھائی سے۔ پشخص آطفویں صدی ہنجری میں گذراہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہز علیسیٰ کو عیسیٰ ابن موسلٰ سے کھدوا یا نظا اور آگے حیل کر تکھتا ہے ریه نهرعیسی ابن مریم کی متی معلوم هوتا بنے که حمدا متنه عام جھلا کی باتیر نقل ہے۔ عیسلی ابن موسیٰ کی نسبت جو کچھ اسے مغالطہ ہوا تناعجیب نہیں جتنا بيرامركه بيموسي خليفه منصور كاجحا تصارحالانكه و وأس كالبحا أي تقا 🗭 تصبها نبارے قریب نرمیسی دریائے فرات سے کھنتی- اور ایک بلے یعے بہتی ہوئی محول سے قریب مشرق کی طرف سے آئی مول مدنیۃ الفصور سے تمین میل سے فاصلہ پر بھتا-مول پر بہنچنے سے بہٹیر نہر میسیٰ سے نہر مرک<sup>ا</sup>

ا ور مفتور سے فاصلہ برنہ کر خایا جدا ہو کر بائلس طرف کو جاتی ۔ چونکہ محول بندرگاه تفاکیشتیاں بیاں آ کر گھرتیں اورسودا گروں کو اس جگہ مال حوالہ كما حايا اس كئ اس جكه كانام محول وكيا ٠ نهرمیسیٰ کی نسبت مورخ ک<u>لھتے ہیں</u> کہ بغداد میں اس نہریر بند <u>لگے ہوئے</u> تھے۔ یا نئی حکیاں ملتی تھیں۔ بل بندھے ہوئے تھے اس لئے مہازو كاڭذرىنى بوسكتا ئقا-چونكداس كانتلق براه راست دريا زات سے مقا اس کشیمی خشک نهوتی-ندی کی صورت میں شهر میں بہتی اور دریا دملیہ میں حاگر فی پد قصبه محول سے دملہ کے کنارے تک نہیں کی روس بل محقے ال ہیں ا کے قنطرۃ الشوکہ تھا۔ اس پرسے شارع کوفی گذر تی۔ اس سے اوپر پانچ اوراس کے بعد جار اور بل تھے۔سے بہلا بل جو نہ بیسیٰ کو ملتا «قنطره إسريه» تختا- اس حُكُه مسر إطرايسريه » مختا- بيان إني كشرت سيموجود تھا۔ بہت سے گنجان باغ متے۔ اور نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ واقع تحقے۔" یا سربیہ" طول میں ایک سیل ادر بقول یا قوت برائے بغدا دسے وومیل تھا- اس کے بعد<sup>رد قن</sup>طرۃ الزیاتین ،، (تیلیوں کا ہل) تھا۔ پھر · قطرة الاستشنان ، آنا- اشنان اس جگه ایک منڈی میں بکا کرنی- اس سے بعد «قنطرة الشوكه» مقا- اس جگه ايك مندًّى عنى- بيان حمامول <u>سي طاسط</u> سلے ماموں کی خلافت کازمادی<sup>م 1</sup> ایٹ<u>ے سے شیخ</u> ہوتا ہے لیک*ر بہت*ک بندا دمیں د**خل نہ ہوا۔ اس بو** ۔ امو*ں خواسان میں ہی رہ*ا وربغدا دیرسس بن سہل گور زمقا۔ امین کے قتل کے بعد ملک میں جابحا بغا وتمر*یت فیع ہوگی*ں ا ورمامول کواکیب دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا *بر*انسیوس خاص اعم<sup>ا</sup> مض خفیطور برابیم بن المهدی سے واقد برجو امول ارمشید سے جیا عقے بیعت کی ابراہیم نے علم خلافت بلند کیا اور واق سے ایک حصتے برقابض ہوگیا۔ حمید سے مقالم می<sup>ش</sup>کست کھائی میٹ کند میں حمید بمقام پار<sup>ی</sup> ت فق مح مع العمد اس مجكد مامول كاضطبه رطوحاكيا اورابرابيم معرول كياكما ابرابيم كي خلافت كل ايك برس كياره میسنے اور ۱۷ دن رہی - آخ گر فتار مہوا گر اموں سے اُس کا قصور معاف کروہا 🖈

بنصن فروخت ہوتا۔اس سے قریب ہی بزاز وں کی منڈی تھی۔اس سے يدٌ قنط والرَّان " نقا- بهال إنا ربحاكرت سيجه فاصله بررد قنظر والمفيد " در بيبر" قنطر ابستان "اور بيرتنظره المعيدي "، بتلا- آخرالذ كر رعبدا بشّاين بید'کی وجهسیےمننهور ہوا۔معلوم نہیں کہ بیتخص کس زمانہ میں ہوا۔ صم ( مرام - مرام مرم ) سے بہلے تھا - کیونکہ اس وقت اس کی تمام حاکیزخلیفہ سے وزیر 'محرزیاد'' سمے قبضہ میں تھا۔ آخر میں '' قنطرہ بني زريق " غفا بني زراق ايراني الاصل عقير او يسنعت وحرفت سمي ماعثُ ورعقے۔ یہ بل سنگ مرم کا کھا + ا قوت لکھتا ہے کہ ابتدا میں ہرایک بل پرایک ایک منڈی مقی۔ ن جونكه اُس كي اَ ما وي كا اكثر حصيمشر في بغيداً دمين نقل مكان كرميكا مخطا و رِ اسباب بھی کتے جن سے کرخ تباہ ہوگیا تھا۔ اس لئے اس کے زمانہ بینی سانویں صدی سے *سنشفرع* میں صرت دوہی بل نظرا*ت*ے <u>بھ</u>ے۔ ایکب تور قنطره زياتبن ١٠ ور دوسرا قنطره بستان تخاجس كا دوسرا نام تنظرة الميّا بھی نخا۔ لیکن وہی مورخ جس سے اس کی تخریروں کا غلاصہ لکھا ہے۔ بھج ے دفعہ اس تحی تر دیرکرتا ہے اس سے نز دیب میر دو**ن**وں بل یا قوت سے سے ہیلے معدوم ہو چکے تقصے۔اگراس دجہسے کہ اس کے اپنے زمانہ ہیں نرتھے تو ممکن ہے کہ یا قوت کے وقت موں کیونکہ دونوں میں ایک سوسال کاء صدہے۔ اورء صدمیں بہت کچے تغیرو تبدل ہوجا یا کرتا ہے<sup>۔</sup> لبكن وولكهتا سے كە «قنطره الشوكه» ياسر به اور رسبني زريق «الهي تك نہروں سے بیان سے بعد ہم پھرایک دفعہ کرنج کی سیر کڑا جا ہیتے ہیں۔ ارخ نہورات اور نہرعیسی کے درسیان واقع تفا- جوں جوں اس کی آبادی بر تھتی گئی یہ نہ عیسیٰ سے جنوب کی طرف چسیلتا گیا۔اور شارع کو فدسے دولو

لناروں سے ساتھ ٹرھناگیا۔ *نہر کر*فایا کی ایک منشاخ بزازیں'' تھی *جوفر بڑازوں کی منڈمی سے یا س بہتی۔ایک اور شاخ مرد دجاجہ "بھتی جوم غ بیجیخ* والوں کی منڈی سے گند تی۔ بید دو نوں ہنریں براہ راس چوتھی صدی ہجری سے مشع میں ہر ہزازین ایک ایسے بازاریسے پاس ہا ت باب كرخ كوجا ما مختالسي شارع المصور ، مكت امیں میں ایک گھرنہ دار کعب''کے نام سےمشہور نظا۔ بنرازوں کی منڈی ائتداور ننرسحه نييجي اورباب كرخ كے مغربی جانب موجبوں يافضالو لى منڈى ھتى ۔ ورغالبًا قصا بول ہى كى ھتى۔كيونخە خليفە منصور كنے جب منية المنصوركو بساياتو فصابول كوشهرك باسرابا وكيا- فالباً يرمكه كرخ كابروني یه هی بزاز و ن کی منڈی سے گذر کرکٹی ایک منڈیاں مجع و وردیہ ڈ کا نوں نے۔ان بازاروں کاراستہ کسی ایک ندالک بل کوجاتا 🚓 *نز کرخا* یا کی شاخ <sup>در الع</sup>مود" پرجو*رنز برزازین اور دجاجه سے درمی*ان و اقع تقی تبل بیچینے والوں کا چوک کھا جسے «مریعیة الزبایت» کہتے گھے۔ غالباً یاُسی *مگرے قریب ہو گا جہاں م*قنطرہ الزیانتیں » متنااور *حیب کے نتیجے ہ*نر یسٹی بہتی تنتی۔ نہرو حاجہ د جلہ کو جاتی ہوئی کئی ایک محلوں اورمنڈیوں سے تی۔ان میں سے کوئی نہر کھھود سے والوں کا محلہ کھا اور کوئی برتن بنا ہے لوں کا اورکسی حَکَمه ملباخیوں کی منٹری کتی- دوارۃ الحمیہ (گدھھے کاٹیلا) سے نَذر *کرنم کرخایا کیایک اورشاخ جیے '' نه*رالکلا*ب '' کہتے تحقّے وائیں جانب کو* کلتی اور قنطرۃ الشوکہ کے نیچے نہرعیسلی سے حاملتی۔ منزا مکا ب سے کنارہ پرفطیعتهانکلاب بعنی کتوں کی جاگر ہتی۔ <del>کہتے</del> ہیں کہ ایک د فعہ <del>میستے ہنستے</del> خلیفه منصور سنے اس کا یہ نام رکھا۔ دھ یہ کربہا ل کتے ہدت رہنے تھے۔ ر قنطرة الشِّوكِ» كے برے ایک قرستان تقا۔ تیر صوبی صدی علیہوی یں یا قُرت لکھتاہے کراس جُگہ ایک مقبرہ نیلے زنگ کا ایک صوفی بزر کالعبادی

کانتا سئیم ہے میں اس جگہ انتقال کیا۔ کہنتے ہیں کہ خلیفہ آستفی بارٹند ابو محرحت سے عہد خلافت (سرم سے ۱۹۲۰ ہے) میں خلیفہ کی ایک کنیز الر بنفشہ » نامی سخاوت میں شہور کھتی۔ اس جگہ ایک پِل تعمیر یا مرمت کروایا اور می**خانقا** بھی اس کی بنوائی ہوئی ہے ہ

بھی اسی کی بنوائی ہوئی ہے ،
اس گورستان میں اور مقرب بھی ہے ۔ ان میں سے ایک نظب ہو اس سے تعلیٰ کہانے خص سے سے تعلیٰ کہانے خص سے تعلیٰ کا تطابے واجہ عطار فر واقے میں کہ بغداد میں مزئے قطاعی بہانے خص ہیں جنہوں سے تعلیٰ کا تطابے واجہ عطار فر واقے میں کہ بغداد میں مزئے قطاعی بہانے خص ہیں جنہوں سے مور سے خص حصرت جنید بغدادی سے خال نے اور حضرت معرون کرنے کے مرید تھے ۔ معرف کے بموجب با دام وغیرہ کی۔ ابترا میں سقط فروشی کرتے ۔ منہ ارک ونعم اس بازار کوجس میں کہا وہ کی دو کان تھی آگ گگ گئی گراپ کی دو کان تھی آگ گگ گئی گراپ کی دو کان تھی آگ گگ گئی گراپ کی دو کان علی آگ گئی گراپ کی دو کان علی گریپوں ۔ تیمیوں اور سکینوں برایتا کرتے ۔ لیتے اور منافع کا آپ کا انتقال موار علی مقرب کی مقرب کی مقرب کی مقرب کے مقر

مضافات شرقیه باب بھرہ کادوسرا نام ہے۔ لیکن بینام فرت، رفته تری صدی جری کیک بالکل مفقو دہوگیا۔ در حقیقت شرقیہ میں در تستر میں "اور از سمتری بندی در مشرقی بنداد ناسے برل لیا تھا۔ بچھ وصد بعد شرقیہ میں در تستر میں "اور مضافات تصریب کی زمین اور قطفتہ کی ملحق اراضی شامل ہوگئی مضافا قصر عیسی دریا ہے دجار کے کنارہ کے ساعقہ ساعقہ والم نه نمیسی اور نہ صرات مک کھیلا ہوا تھا۔ اور دوقع ضلان کے باغات پرختم ہوتا ہ

ا ا ا

يعقوني كابيان سيح كرجسه الاوآكث تيون كايل مقاجود نثريان بمي تضين اورغالباً اسي وقت والشعركي نسدت لكصتا. القارا درمضا فات عتيقه المسي منطقه استصرز وبك تقااور ر طاق الهراني، سے پکھ مبت دور ناتقی۔ یا قوت لکھتا ہے کہ ، کے درمیان ایب بیسی اور تنها نی کے عالم میں اب بھی ىدى ئىيسوى ك*ھۋانظرا ئاسى* ت جس سے ''جسرالاول'' کی نسست اول می*ں ہم بیان کر*آ-پوں ضرورت میش آسے اور بیر کہ وہ کس طرح تمرمن را۔ سے بھا گا اور بغدا دمیں آیا اور کس طرح سسیاہ سنے بغاوت کی اوراس سے مقابلہ میں ایک اور خلیف بنا با اور سطرح بغدا د کا دوسرا محاصرہ روع ہوا۔اورکس طرح مستعین سے یہ دیوارشہر سپاہ تقمیر کی یجسرالاول مجی

غالبًا اسی دیوارکے حلقہ میں ہو کا یہ دیوارششر تی بغدا د کی مشعمالی دیوار سے لمحق تنتى جودرياتك سوق الثلاثة سمے سائقة سائقة برا برجلى آتى نتى – اس<sup>و</sup> بوا کی تعمیرسے یحاس سال میشتر قصر حمید بنا-اس قصر کی تعمیر تمیداین الحمید سے کی۔حمیدخلیفہ ماموں کی فوج میں ایک فسر تھا۔ اسی سنے ابراہیم (ما موں کے پیچے) کی بغاوت فرد کی - فلیفدامین سے بعد لوگ ابراہیم کواس کا جانشین مقرر کرنا جاہتے تھے۔ اس پر ایک و فعد اہل بغدا دسے شورش بریا کی گراموں حمید کی ین سے غالب آیا۔ حمید ماموں کے وزیرسسن ابن مہل کا دوست تھا۔ وزیر کی اط کی سیے خلیفہ کی شادی بھی ہو حکی تھتی۔اس لئے حمید کچھے تو ذاتی خدمات کے لحاظ سے اور کچھے وزیر کے رسوخ کی وجہ سے عواق کا گور زمقر کیا گیا۔ حمید کا انتقال <u>۲۲ م</u>یر میں ہوا۔بغول خطیب بغدا د*ی قصرمیب د سے آتا من<mark>ت ہ</mark>ے۔* تگہ مید کی مح میں شاع علی ابن صبیلہ نے جوشعر لکھے ہیں اُن میں تصریم یہ کا بھی ذکراً تاہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ی*قصر دریائے دجلہ پر* وا فع کھا ہ<sup>ہ</sup> تطفنة كاتذكره جولعدم يرسشرقيه مين شامل هوكما كقا ابن انبرسخ ممتلف مقامآ رکیاہے <del>بھتی مدی ہجی</del> میں اس جگر کئی ای*پ منڈ*یاں تقیں۔اور جنوب سے شمال کی طرت نہیں ہے کہ پھیلا ہوا تقا۔ادراس مگیراس سے مکا نات رخ کی دلواروں سے ملتی تھے۔ اور مغرے مشرق کی طن شارع ہاب بھرہ وسائقہ سائقہ وریائے وجارتک چلاگیا تھا۔ اس مگہ دریا ہے دحار کا یا ٹ ایک میل سے قریب تھا۔اسی جگر <mark>'19 ہے</mark> یہ میں خلیفہ مشغنی کے وز سر سے ایناقصر تعمیر کردایا اور اسی جگه <del>ست هیم</del>ر میں ایک شخص سے استخب رسے مارد الا۔ سان ہے میں کرخ اور اس مبکہ کے اسٹندول میں الڑا ٹی ہو ٹی۔ کمنے والول سنے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پیمال حیمیر ور ایسے وجلہ کی طغیانیوں نے رہی سہی عمارتیں غارت کردیں 4

باب بصره اور دریا ہے دجلر کے درمیان "کتستریں، واقع تھا جو بعدیں رتيريس شال ہوگيا۔ا سے اہل قسترہے آباد کیا بھا۔ ''ستر'' یا ہم ۔ ان میں واقع ہے۔ اہل تستر بنداو کے اس حصد میں آکر آباد ہوئے لئے اسے تسترین کہنے لگے۔ یہ لوگ اس جگدا ہینے وطن کے مشہور کرمیے ی تحارت کرتے تھے۔ خلیفدامین کےعہدمیں ماموں مجے محاصرہ بنے مدینتہ کمنصور کو بہت کھے **سته حال بنادیا نقا- بعدا زاں حب اس کی دیوار می گرا نی گئیس تو گویا اس کا** نام ونشان مك كيد باب بعره كے اس محقد ميں جومكانات تھے وہ تو آبا و اورحام مسجد میں جمعہ کے روز رو فق بھی خوب ہو جایا کر قی تھی۔ ابن جب شھیے میں بغدا دمیں آیا۔وہ لکھتا ہے کہ باب بھرہ کا بدحصہ ایک ہے تعلق تے سے شہر کی مانند ہے اس میں ایک جامع مسجد ہے اورا یک مضبوط عالیشان تفریع رید مصندس میں سے نهر حرات گذرتی مفی مغربی بغدا و سے چارحصوں میں سے جیسا کراس زمانہ میں اُس کی تقسیم ہوئی تھی ایک تھا۔ باب بصرہ اور دریاہے وجلہ اور غالباً نہرحرات کے زیرین حصہ کے ورمیا تقبره" با ب الدير" كفار اس مين مشهور ومعرو*ف خانقا وحفت بع*روف *رخي* ى كى اسى خانقاه كى وجەسے ہيں اسى حضہ بغداد كے مہت كچھ حالات م ہوسکتے ہیں۔ یہ خانقا ہ اور باب الدیر قطفتہ سے بالائی حص*ت*ہیں **وا**قع ۔ 'لیکن اسے باب الدیر کس دجہسے کہتے تھے۔ یا قوت لکھتا ہے ک لوم نهب*ين كه اس جُدُكو ننت و بريطة* - فالبًا "و برالتعلب" ( لوم<sup>و</sup>ي كي فا**نقاه**) تو نہ ہوگی۔ کیونکہ بیر دیرخانقا وحضرت معروف کرخی سے ایک میل کے فاصلہ ہر بغداد سے دومیل کے فاصلہ پر تھا۔ شایدیہ وہی دیر ہوں جو وہانھات يرواقع تقےاورجهال حليفه منصور سے بغدا دى تعمير سے بيثيتر كيے عرصه ر البش اختیاری 🖈

حضرت معروف كرخي كي نسبت مورضي من مهت كير لكهاس أي فليغيارون رسشيد محتمعصر تتقه زبدوتقویٰ میں معروف تتھے بسن بلہ ج میں آپ کا انتقال ہوا۔خطیب انہیں ان چاربزرگوں میں مشعبار کرناہے جن كى وجه سے" مدينة إكسلام " پركونى آفت نازل نهيں ہوسكتی-كينے ہيں كہ حضرت معرو دن صل میں عیساً ئی تھے امام علی رضا کیے ہاتھ پرمشرف بسلام ہوئے اور آپ سے مرید ہو گئے۔ سرب تعطی جن کا ذکرگذ سنتہ فصل میں ہوچکا ہے حضرت معروف ہی کے مرید تھے سیاح ابن جیچفرت معروف كى نسبت لكه تا ب كه نهايت مشهور ومعروف نيك أدى مق - ان كے زبد تعتویٰ اور نیکی کی مهت حکامتیں بیان کی گئی ہیں۔شیخ سعدی رحمۃ التُّدطیم لکھتے ہیں :۔ كه ننهادمعرو في ازسر شخشت مسے را و معروف کرخی زجست زبیارسیش البرگ اند کے شيندم كه مهالنش أمديك بمونش جال درتن آ و تخته ىرش موے درایش صفارنخته روان وست در بانگ نالش نها شب أنجا بنقكندوبالش نهأ بزاز دست فرإدا وخواسكس نه خوابش گرفتی بشب یک نفس نے مرد و فلقے تجمت كمشت نهاوى بربيثان وطبعي وتشت گرفتندازوخلق راه گریز زفرإد وتالبدن وخفت وخير ز ویآرمروم درال بقعهکس ہماں ناتواں ماندومعروف میں ۔ چومردال ميال بست وكردا نيكفت تتيندم كشبها زخدست نفخفت شبے برسرش کرآ ور دخواب كهجندآور دمرد ناخفته تاب مسأفرياً گذه گفتن گرفت به كيدم كرجشانش خفتن گرفت كەنامندوناموس *زرق ن*روبا د كوتعنات برينسل ناياك باو فرىينېدە يارسانى فروش بلنداعتقا دان د پاکیزه پوش

حربي كاوه حصة جومغربي بغداديس واقع تضا ورحبس ميس الشارع بمحبى پیے کے القابل تھا۔ بینی *ھرنی کے مشرق میں در*ایے ر*ھا* اورباب الشام مخفا اوراس كي جنوبي صدمدينة لمنصور كي ديوار بشكل نصف دأره **مّتی-اورُسْسال میں "خندق طا ہر" ادرمغرب میں وہ س**ڑک متی جو ٌ تصبیانیاً، وجاتی تمنی-اس *مٹرک پر معرات خور د* بہتی جو *حند*ق طا ہر<u>سے ن</u>کل کر إب کوفر اع قريب حرات كلان جاملتي ٠ خندق فاہر نہر حرات کی نتاخ کتی جربندادے تین میل کے فاصلہ کے س سے مدا ہوتی۔ خُندُق طا ہرحرات خور د کو دائمیں طرف جھیوڑ کر حربیٰ کے لرد **میرنگانی ہوئی آخرکار دریاہے دجار میں گرتی۔یا قوت خندق طاہر کی** ہت غلظی سے لکھتاہے کہ ہاب بھرہ کے سامنے دریاہے وجلہ سے بالمتى المتى المرام موتا الله كراس في حرات اور فندق طابريس فرق نہیں کیا ہے مصنفف "مراصد" سے یا قوت کی فلطی کو درست کیا ہے ، معلوم نہیں کہ برخندق بہلے ہیل کس سے کھدوائی۔ اس سے نام سے توظا ہر ہوتا ہے کہ ظاہر کی بنوائی ہوئی ہے۔ طاہر خلیفہ اموں الرسٹ پد کا بيرسالارتفا- خليفهامين اسي كے إلته سے قبل مبولاس سے خاندان طاہر کی نبیاد ڈالی۔لیکن برامر پایہ نبوت کو پہنچ گیاہے کہ محامرہ کے وقت بھی یہ فندق موجو وتقى- اورطا ہر كاكمپ ايك باغ سے پاس اسى خندق پر عقاشايد اسى كمپ كى وجسے ضندق طابرنام بورگيا + خندق فاہرسے تین نہریں شمال مغرب سے نکل کرملیمیں بہتی تھیں انبی کے طاہرسے ہم بتلا سکتے ہیں کہ حر انی کے چار دروازے تھے۔ ان سے چار مرکیں نکلتیں اور خندق طاہر کویلوں کے ذریعے عبور کرتیں۔ ان میں سے ایک سڑک مدنیۃ انھسور کے باب شام سے نہرحرات اور نہ<sup>یما</sup>یے کے

نتقطام

نار مع سائة مائة قصيرا نباركوجاتى إب انبار سح إبراك باغ مخاجال طا بہ کا کمپ نقا۔ اس مگر ایک اور دروازہ کا ذکر بھی کرتے ہیں جیسے اللبتیانی ہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت طا ہر مدینۃ انتصور پر ہلاکر ناچاہتا تھا۔اہل بغداد بے بل پر ہاہ۔ انبار کو آگ لگا دی تھی۔ اور حبب امین بغدا و سسے بعاگ کرجان بچانا چاہتا تھا طاہر بنے اسی بستان میں اس بربخت کی قمت کافیصلاکردہا۔ نہربطاطهاسے ایک شاخ لکل کراسی خندق کے ایک ایسے نیمے بہتی۔ یہ بل باب انبار کے سامنے تھا اور یہ نہرحر بی میں و افل ہوگر باب نبارے بازارے گذرتی اور انخ خشک پڑجاتی ﴿ خندق پراکب اوریل اور در وازه باب الحدید نتا- اسی اِب کوبعض سنے غلطی سے باب الجدید تکھما ہے۔ اس دروا زہ سے نتارع وجیل گذرتی مہر بطاطیاے کے اور شاخ بغداد سے آتی ہوئی اس سکرک سے نیچے ہتی کیکر ، بنهرندکوره بالاشاخ بطاطیا کی طرح خندق سے نہیں گذرتی تھی بمکہاس کاایک للحدويل بخيا. جيهے «عبرالكوخ «كيتے تقے۔ پيشاخ اُس نهريں جاملتي جو كرخ ی « نرزرس " سے نکل رئے سال کی طرف بہتی تھی-طام کے محاصرہ اورامین سے قتل شے تذکروں میں باب لحدید (آہنی دروازہ ) کا ذکر بھی کیا حا تا ہے۔ ہی دروازہ پر امین کا سراٹ کایا گیا تھا۔ بعدا زا*ں بھی سرخرا سان میں ما مول کے* اس بھیجا گیا تاکھ حولیف کا قبل کا یفین ہو۔ خندق کا تیرایل اور وروازه باب حرب کهلا آنقا جیسا که بیان هو میکایم حرب ابن عیدا نندگی و حبست اس کایه نام مشهور موا- ایک تیسیری شاخ بنر بطالمیا سے نکا کراس **ل کے پیسے خند ق طاہر کوقطع کرکے با**ب **حرب کے** بازارسے گذر تی اور آخر کا ب شام کی نهر میں جاگرتی۔ باب حرب سے پیرے اور نندق طابر سے سنسال می گورستان حرب مقاراس مگر کئی ایک بزرگوں ا ورمشہور اشخاص کی قبروں کے علاو وابن منیفہ کا مقبرہ تھا۔ جب حر بی سکے

عورج سے دن ہو چکے اور اگلی سی رونق نہ رہی تو اسی باب حرب سے گردہی كجهاً إدى كى صورت عتى اور زياده ترخندق طابرك جنوبى طف ركي مكانت چوتھایل اور در دازہ باب قطربل تھا اور اس سے بل کو موقنطرہ ام جعفر"

لت تصرام جعفرزبیده کانام تھا۔ قطربل جس کی وجہ سے حربیٰ کا بآب قطربل موسوم بوامغربي بغداد كاستسالي حصته تقا اور نهرمرات كيمي ادر شمالی کنارہ سے ساتھ تام زمین اس میں داخل تھی- حربی ضلع قطربل

كاأك حصته تفاه بغدا د کا روسرا محاصرہ خلیفہ ستعی<del>ن سے عہدمیں ہوااس محاصرہ کے واقعا</del>

سے واضح ہوتا ہیے کہ قط بل کنار دجلیہ **سے کچ**ے مہت دور نہ تھا۔خندت طاہر سے کھے فاصلہ پرلیکن قط بل کے نز دیک ایک اور دروازہ تھاجیے 'باللقطیعہ' <u> منتے تھے۔ بیز بیدہ کی جاگیر ہر واقع تھا-اس کا اکثر حصہ خندق طا ہراور **جلہ**</u> کے مقام اتصال کے قریب واقع تھا۔ اس مقام اتصال بعنی اُس زاویہ پر جو

وجله اور نهر خندق نهاتى ايك ولوار كميى مهو فى تفى حس ميں باب القطيع نصف تقا۔ جاگیزربیده خندق طاہرسے گذر کرجنوب کی طنت رہیلی ہو ٹی متی۔ اور دریاے وحبہ کے کنارے سے ساتھ « بغین "کے قریب قصرطا ہر کے

نیحے ختم ہوتی ﴿ <u> ساتھا بع</u> یعنی بغدا د کے دوسرے محاصرے کے وقت خلیفہ مستعیں نے 8 کو دیائی

ایک دیواربطورشہرینا ہزا ئی۔ اگرجہ اس کی تعیر میں بہت ہی تعجیل سے کام لياكيا - مُريعير بهي بلحا ظ طول اور اريخي د يوارك قابل ذكريه . مغربی بغدا دمیں دریاہے کنارہ سے باب القطیعہ سے متصل یہ دیوارٹ فرع

ہوتی۔وا تعات محاص معلوم ہوتاہے کہ محاصرین نے باب القطیعہ اور باب قطربل کے ورمیان خیرالیت اوہ سکھے مہوئے متے۔ بیروں باب قطرل حربی کی بربادی کی یا دگار صرف میں ایک پل خند ق طاہر بررہ گیا تصابب عظمین میں مواصد کے وقت خند ق طاہر سررہ گیا تصابب کے بالکل معدوم مراصد کے وقت خند ق طاہر کے نتام پل سوائے اس ایک کے بالکل معدوم ہو چکے خفے مصنعف ندکور سے اس بل کو کمپشم خود دیمیا تختا ۔ دوبڑی بڑی خشت بخت کی محرا بول برکھڑا تھا اکھڑیں صدی کے مشترع میں اس کو گرایا گیا اور اس کا مصالحہ دوسری عمار توں میں لگایا گیا ہ

جاگیرربیده کی زمین ابتدا میں خلیفہ منصور سے اپنے جیلے جعفر کوعطا فوائی متی۔

میں جعفر موصل کا گورز بنا اور اس سے المحت حرب پلیس افسیخا پھر پر زمین 
زمیدہ سے نام منتقل ہوئی۔ زمیدہ سے اس جگدا یک قصر بنایا۔ ام جعفر کی زندگی 
میں اس جگد عمو گائی کے نلام اور خوام رہا کرتے ہے۔ زمیدہ کی وی ت کے ایک 
سوبرس بعد خلیف مقتدر سے اس جگدرہ پیش اختیار کی اس کے اہلکا رجاگیر زمیدہ 
پرخیموں میں رہا کرتے ہے۔ 4

 3:

دو ونعد وجله کی طغیا نیوںسنے زبیدیہ کی عمار توں کی نبیا دیں ہلا دیں اور سے زبر ہیروران ہوگیا۔معنف مراصہ کے وقت زبیدہ میں کھ ہی فلیب آتے تھے۔ زریرس سے ساتھ ایک اور ماگہ زہر پریمتی۔ بغدا دیس ڈو ت زہیر ہرکے نام سے مشہور تھے۔ ایک نو اب کو فد کے اس ص کا ذکر هو حیکا ہے اور دوسرایہ زبید سے متصل کھنا۔ زہیریہ زہبراین محرّا بی وروخ اسانی کی جاگیرتھی جو باب القطیعہ کی دیوارہے سے کر باب التین ادر باب قطربل تک پھیلی ہو ئی *فقی۔زہیر بی*رین " باب <sup>ر</sup>بھنجیر" ایک اُمدورفت کا درواز ہ کھالیکن سراسالا ہو یعنی یا قوت کے زماز میں یہ دروازہ اور زہیریہ دونوں معدوم ہو چکے میں ہو ہو ننے۔اورکو ٹی تخص نہیں بتلاسکتا تھاکہ کہاں تھے اور کیا ہوئے 🚓

كالمميها ورزبيد ميركح درميان ابتدامين رباط حنيفه يارباط ابوضيغه كقا-

ان ناموں کی نسبت مختلف اقوال ہیں معلوم نہیں کہ اہام عظم کا نام ہے یا ہی امیر کا جوخلیفہ منصور کے امرا میں سے بیان کیا جا تا ہے۔'ر

تنان قريش اور حريم طاهر بكب پهيلا هوا تقا- اس رباط ميں دارعاره ابن

تمزه فقا۔ کہتے ہ*ں کہ* اس مجلّا بتدامیں *کسی ایرا* نی با دشاہ کا باغ تھا۔ ممکن ہے لەنوشىروال كامى" باغ داد" ہو-لىكن اس پر يم مفصل بحث كر<u> ح</u>كے ہيں

«لِغ داد» بغدا د کی و جسّب بیه نهیں ہوسکتی۔ اگر کو ٹی باغ اس جگہ ہو بھی اُوجو بھ صل حال معلوم نهيي اس لئے ہم نهيں كه سكنے كركيا تھا ياس كا

منف مراصدكے وتت يعنى منتج يع ميں يحصه بغدا دہمي تباہ ہوجيكا سيدسح ابتدائي زانهمين رباط ضيعه ابسابي آباد كفا

بیساکر کرخ یا بغداد کے دیگر جنوبی محلے 4

زبيديه يحضمال اورباب شاكسيك

الع در من المراب و المرت من الله الله الله الله الله الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم

حريم طابريا قعرطا برذوالمذ

شہورعارت بھی۔ اس جگہ تھے عرصہ کے واسطے خلیفہ منتکفی سے 🛪 × × × × رہائٹ اختیار کی تھی۔مصنف مراصد تھے وقت بیعمارتیں بھی غاك ميں مل حكى تقييں 4 زبیدہ سے زیرین حصتہ اور خندتی طا ہر کے جنوبی کنار ہر تفصر طاہر تھا طاہر کی نسدت ہم مختلف مقامات براکھ آئے ہس کہ خلیفہ ماموں کی فوج کا سیرسالارتفاد و کیچهشک نهیں که اسی کچسس سعی سے ماموں کوخلا فت می *- خلیفہ سنے اسے خ*اسان کا گور نرمقر کردیا تضامغ بی بغدا دمیں قصرطا مہر مشہوعارت تھی۔ اور کئی سالوں تک گور نروں کا جو بغدا دمیں ضلفا سے نائب السلطنت ہونے ممل رہی- اسے حریم طا ہراس وجہسے کہتے <u>تھتے</u> ـ اَگُرِكُو بْيُ فَجِمِ اسْ حَكُه سَاهُ وُصونِدْ تا توسساست سے بچے رہتا۔ گو یا معرم'' فىطرح اس جگه بلمى خون گرا نامنع تقبا ـ تىمپىرى صدى مىں خاندان طاہر كاستارہ عوج برتفا- طاهر كابثيا طلحه خراسان برحكمران عقار ووسرا بيثاعبدا لتدبيهي معوز عهدوں پر متازر ما معتصم کے عهد میں مصر کا گورز تھا۔ نہایت شجاع- فیاض۔ ا دیب به محدث پشاء اورموسیقی د ان تقابه اوراسی خاندان کاایک رکن پنجاق ابن ابراہیم خلیفہ واتق ا ورمتو کل کے عہد میں جبکہ یا پی خلافت " سرمن راے" رسام<sub>ا</sub> ) می<sup>ن</sup> بخا بغدا د کاگورنر تقا-خلیفه امول کےعهد میں اسحاق لولی<u>ب</u> افسرتفا<u>۔ همتا ج</u>رمیں اس کا انتقال ہوا۔ اسی خاندان کا ایک اور کن محتدابن عبدالله فليفه مستعين محے عهد ميں بغب او كا كورنر نفا- ايك وه زمان کقاکداس کے دا واسے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا کھا۔ اب وہ وقت تفاكغ محتمد باغي فدج تحے برخلاف بغداد كى حفا ظت كرر ہائقا خليفه متعين سامراسے بغدا دمیں آیا تو اس سنے جانثاری کاثبوت دیا۔ خلید بغدا دسے بھی بھاگا تو باغیوں سے تعاقب کیا اور سامرا میں گرفتار کریے معزول کر دیا اوراس کی مگرمعتنز کوخلیفه بنا 🗝 🚓

فليفه متنضد كي زمانه مين خاندان طام كاخا ترجوجيكا تطا-اس وقت قصرطا شاہی محل تقا۔ خلیفہ منتفند کا انتقال ویک جید میں مواا در حریم طاہر کے دارالرخا میں دفن کیا کمیا خلیفه علی کمتفی حس کا انتقال <del>فوق ب</del>یج میں موااسی جگه د فن ک**ی**ا گیا اور غالبًا مُقتدر بھی اسی جگہ د فن ہوا سے ہے ہم میں شہرتی بغدا دیے بار «باۋى كارۇ» سىخەلىسى قىل كردىا-لاش بىرگوروكىن دېيى يۈي رىي-را شەپ وقت ابل بغدا وسف نهايت عزت وحرمت سے وفن كروما به حريم طابرجس مين خلفا سے قصر منے - جائي سفوعشرت كابراكيد سامان وجود تھا۔اب ایک فیدخانہ تھا۔جس میں شاہی خاندان کے اعلے رکن مقید سکتے ان ميں ايسے خص عبی تحقے جو کھيردن خلافت کا لطف اٹھا جگے تتھے۔ اور ليسے مي كقتے حبنبوں لنے با د شاہ نبنا تھا۔اسی قیدخانہ میں معزول شدہ خلیفہ مفتفی ا ور قاہر جن کی آنھمیں نکلوا دی گئی تھیں انحکا می سے باتی ماندہ ایام زندگی موت سے انتظار میں کاٹ رہے تھے۔ اسی حکمہ ستکھی بھی تھا جرس سوء میں مقی کی جگہ *خليفه بنا اگيا* • حريم طاهرصن قبدخانهي منهقي بلكهان بدقسمت قبيديون كامدفن بمج كقي لكوا وہ زندہ درگور تختے۔ جومصیتیں ان برنازل ہورہی تحقیں اُن کے جی ہی سے یو تھے۔ سعلوم ہنیں کہ زندگی میں بحالت قیدان پر کیا کچھ ختی ہوتی تھتی۔اورموت جس سے وه سوجان سے خوا ہاں تھے کس شکل میں ان سے سلسفے آئی ۔ زمر کا پیالہ یا تیز خنج اس درد ناک سین کاحال ہم اس سے زیادہ نہیں لکھتے۔ د وسوپرس کے بعد ہنے ہے ہوگیا۔ سلجہ قیر اللہ کا اٹکا ٹاسلطان معود سلجو تی سے ہوگیا۔ سلجہ قیو**ں** یے بغداد کا دو ماہ تک محاصرہ رکھا۔ا س عرصہ میں حریم طا ہر تیا ہوگیا ہے۔ اللہ علیہ میں دریاسے وجلہ کی طغیا نی سے اس کی بربادی کو بھیل کے بینی ویا پر سالا تعمیل یا قرت لکھنا سے کر حریم طا ہرویان اور غیرا با دیکہ ہے۔ یوانی عمارتوں سے کھندات اب موحود الرجوكذ شتر شان وشوكت كي نصويراً محمول مي مينج وبيت بي .

شارع باب شام مسرالا ول پرسے ہوکر جو مریم طاہر کے قریب ہی دریائے
حجہ پر تھا حربی میں بشکل و ترگزرتی۔ بقول بیقوبی اس کے دونوں کناروں
پر منڈیاں تھیں۔ ایک اور مورخ لکھتاہے کہ اس سٹرک کے متوازی دریائے
وطرا در اسی سٹرک کے درمیان ایک نہ بہتی تھی۔ یہ نہ باب شام کے قریب
نکل کرز بیدیہ ک آئی اور بعداز ال چھو بی چھوٹی آبیاشی کی نہ ول میں اس کا
این مل جانا۔ اس نہرکو نہ باب شام کہتے تھے۔ جہاں نہ رازریں "شارع کوفہ
قطع کرنی اسی جگر نہ راب شام نکلتی تھی۔ یہ نہ جنوب سے شعمل کی طرف
جسرالا ول کے مغربی صناک بہتی تھی ادر اس میں دواور نہ بی آکر ملتی تھیں۔
ایک تو بطاطیا جو بی میں براہ باب حرب و اخل ہوتی اور دوسری شاع دجیل
کی راہ حربی میں آتی ہ

 تصرابوعون

دارالوفیق کے پاس ابوعون کی جاگیر بھی۔ اور بقول بعقو تی در مائ گناہے ا درا کشارع کے قرب میں تھی۔تصرابوعون ہنربطا طبیا کے کنارے پرجوح میں براہ اِ ب حرب آتی واقع تفا۔ اس سے تیجے ایک سٹرک بھی تفتی جوشاُرم ا بن ابوعون کهلاتی-غالباً بیرطرک بھی *شاع ب*اب شام کی شاخ بھتی چېبلزلاول سے گذر کرا تی۔اوراُس سڑک سے ملتی تھی جوبا ب حرب سے آتی اور حس کے نييجي نهرزين مبتى ورحس برشاع باب شام جسرالاول سيسه آق ببو وكم براه قنظرة البتائم گذرتی 🖈 ابوعون جرجان واقع خراسان كاباستنسنده تقا خليفه منصوركا نملام فضابه ملیفه سنے اُسے آزا دکرو با نظا۔ اس کا میٹا ابن ابوٹون وو د فعی*مصر کا گورزم ۱۳۳۰* پی**م** مسایع میں مقرر ہوا ۔ ایک سے بعنی خلیفہ ستعین کے عہد میں اسی خانان کا ایک رکن محمداین ابوءون ضلیفه کی فوج کاایک افسرتقا۔ محاصرہ بغدا دیکے قبت روخین اس کا بھی ام کیتے ہیں 🖟 شارع باب نتام جسرالادل بی*ت ہو کرحریٰ میں بصورت و ترگذ*تی <sub>ا</sub>مف**ت** حرنئ مرنية المنصورك كمنشهالي مضافات مين بتفائي يحدعومه بعدحرني وبهي قطعه ارامنی کہلاتا تھا جو قنط ہ حرب سے قریب تھااورجس میںسے شمارع حرب ررتی <del>جونتی صدی کبری</del> میں حریٰ ایک جامع مسجد بھی تھی۔ابتدا میں توبیہ ایک چھوٹی سی مسی تنتی۔ خلیفہ مطبع نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ کربیجالثا فی <del>سامیا ج</del> یں خلیفہ قا درسے عہدمیں جا مع سجد بن گئی خطیب لکھتا ہے کہ میں کئے گئیایک د فعه تمبعه کی نمازاس مسجد میں پڑھئی سیال<mark>ا کا بھ</mark>ے بینی یا قوت مسجے زمانہ میں اگرچەح بی ہے پرانے مکا نات منہدم ہوچکے تھے۔ گرنئے نئی عمار توں کی وجہ سے خوب رونق بر تھا۔اس کے گروایب دلوار بھی تھی اورکئی ایک مقامات پرمنڈ یا بھی تقیں۔ الغرض بجائے خود ایک شہرتھا سرا الکے م میں یا قوت لکھتاہے کہ دودو مبل بک اس کے نواح میں کھنڈرا ت

مريح ابوالعباس

نظرآتے ہیں جربی عالم تنہائی میں ان کے درمیان کھڑا ہے۔ ابن جبیر کے وقت حربی مغربی بغدا دسے آبار محلوں سے اوپر واقع تھا۔ اور اس کے پرے نهرم دکے جنوب میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے۔ جو حدو دشہر سے باہرخیال کئے جانے تھے ہ ند لطاط احتفاد التہام، کے نسحہ تہرین زیاط ادعی، مربع الدالد مال

نهربطاطیا جومنطوالتبابین کے نیچے ہتی ہوئی رباط ابوعون راج ابوالعباس اور مربع البوالعباس کا نام اور مربع البوالعباس کا نام ابوالعباس کی خام البوالعباس طوسی کی وجہ بھی بڑا۔ طوس خواسان کا ایک مشہور مروم خیز شہر ہے۔ ابوالعباس خلیف منصور سے عہد میں طبق امرامیں گھا۔ اس جگہ جہاں

۱ ب مربع ابوالعباس واقع تقابغدا و کتعی<del>ت رپیشتر ایک پرانا گا وُ</del>ل ۱ در دانس نقا ۴

درده میرین ها به شیب "مردالرد درمر" کا باستنده تقانه خلیفه منصور کاایک منه طریحا ام تفانه ابومسلم خراسانی جس نے خاندان عباسسیه کی نبیا دوالی اسی شبیب

بر مرسان کے ماکھ سے قتل ہوا +

شاع باب کو فرکے متوازی ایک اور سڑک جسے شاع دہیل کہتے ؟ عقے پرانے حربی سے گذر کر باب الحدید کو آتی۔ نهر دجیل خندق طاہر سے بذر بعد عبرالکوخ گذر کر اس سڑک کے ساتھ ساتھ باب حرب کی طرف باب الحدید کے قریب بہتی تھی ہ

شارع دجیل کے ساتھ ساتھ کچھ دور بہہ کر ہیں" نہر مربعتہ الفرس" کے قریب بہنچتی - اس جگہ سے ایک شاخ وُ کان الابتا کی طرف بہتی - لیکن بیمعلوم نہیں کہ آیا یہ شاخ جانب راست یا جانب چپ بہتی تھی۔ غالبًا اسی محارم کی میں کچھ دور بہہ کرخشک پڑجا تی - ابتدأ حربیٰ میں وہی ایرانی

ہی جارت کی جدور ہبد رکھنگ پرج ک- ابتدا کربی کا طرف ہیں۔ رہنتے گئے جنہوں نے خلفا رعبا سسید کو امیر کے برخلا ن امدا ودی تھی۔ اس امرکی تا ئیدمر بعثہ الفرس اور د کا ن الا بنا کے ناموں ہی سے ہوتی ہے۔ j}:

هم بعشانفس ادردکانا

ربعته الفرس مربع الوالعياس كے قريب دا قع تقااس حگرخليفه منصور كے ایرانی رہا کرتے تھے۔خلیفہ نے اس حکد اُنہیں جا گیہیں عطا کی ہو ٹی تعین انهی فارسیوں کی دجہسے اسے مربعتہ الفرس کہا کرتے۔ مربعتہ الفرس ہے أرد جوقطعه زمين نفا اُست رباطا لفرس كهاكرتے اس سے ساتھ ہی خوارزم یہ تھا اس جگہ خلیفہ منصور کے خوارزمی (خیوا ) سپاہی رہتے تھے۔اس کے قريب جهان ابل مردرست تصالمراوزه عقابه ربا طافتان تحازخوا رزميهمين شامل تقاء غنان خليفه منصور تحيير عهدمين موارك میں ایک افسرتھا۔اس کے قریب رباط رسٹ پدخا ایرٹ پدخلیفہ منصور کا ایک غلام تھا۔ ما سویٰ مذکورہ با لااسسماکے یا قوت اس جگھ اور بھی بہت سے طوں کا پتر تبلا ہا ہے جوانہی سرداروں کے نام پرمشہور کھنے جنہیں خلیعہ مور سنے اس مگر ماگریں دے رکھی تھیں \* لفظ د کان الا بناء دایراتی شرفاکی د کانیں ہے نظا ہر ہوتا ہے کہ یہ وہ ایرا نی تقے خہوں نے عربی اوضاع واطوار کو اختیار کرلیا تھا۔ا بنا ، جمع ہے ابن ( میٹا ) کی ا دراس جگه د ہفا نوں سے بیٹوں سے مراد ہے۔ یہ دہفان ایرا نی نیژا دیکھے۔ جوابتدائی فنوحات اسلام کے وقت مراق عرب میں آباد ہو عکئے تھے۔ ادر اکڑنے اسلام قبول کرلیا تھا۔ امن کے سائڈ کھینی باٹری کرتے رہے۔ خل<u>قا</u> ببه کے زانہ میں انہی کی اولا دمختلف د فا تزمیں ملازم کفی 📲 نهر دجیل انهی ایرا بی امراکی جاگیروں سے گذر کرزا ویہ فائمہ نباتی ہو ہی ا لوئتی اورباب شام کی طرف <u>پہلے</u> قنطرہ ابوا کجون سے نیچے بہتی ابوا کجون بھی ایک ایرانی د ہقان تھاا ٰوراس جگہ بغداد کی تع<sub>میر</sub>سے مبشتر ایک کاول «شرفا نبیہ» ن<sup>27</sup> میں کہ اسی ال کے قریب کچھ برائے گھچور کے درخت ابوا لجون کے درخت ابرا کجون کے میں میں اللہ میں میں میں اللہ می وقتول کے کھرمے تھے ان کے نزویک دارالسعید بھا۔ قنطروا ہو انجون عالماً شارع وجیل اور شارع باب شام کے جائے اتصال پرواقع تھا۔ اِس جگہ

نطره ابوانجون

ずごみ

سوداگردل کی دورویر دکانین نفیں جن میں ہراکیت مکا مال فروخت ہوتا تھا۔ اس بازار سے کئی ایک بازاروں اور گلی کوچوں کو راسنے پیکتے تھے جن کے نام انہی لوگوں کے نام پر نقصے یااون شہروں پر نفنے جہاں سے پر لوگ بیال اگر اکباد ہوئے ۔ قنطرابوا بجون کے قریب میٹیوں کا منتب تھا۔ اسے ممتب لیتا می کہتے تھے 4

جسراول سے گذر کر شارع اب الشام سے قریب مربع شیب اور باب شام کے درمیان طاقات بعنی محرابین تقییں ان سے نام ان سے تعریر بے والوں کے نام ان سے تعریر بے والوں کے نام پر تقے۔ مربع شیب سے قریب " طاق علی" تماس جگہ آیک بازار تقاجی سروق علی" کہتے تھے۔ اسے آیک شخص مسلی مقاتل سے بنوایا تقاجو بین سے قیا۔ یشخص طلیفه منصور کی فوج میں ایک بعراب بنوائی۔ رفتہ رفتہ ایک بعراب بنوائی۔ رفتہ رفتہ اس جگہ وہ رونق ہوئی کہ بجائے خود ایک چھوٹا سا آبا و تصبہ بن گیا۔ لکھتے اس جگہ اور میں سے بہلی محراب سے جواس وقت تعمیر ہوئی ، میں کہ یہ بعداد میں سے بہلی محراب سے جواس وقت تعمیر ہوئی ، اس کے بعد طاق "العظریف" ، نظا غطریف ملکم خزران والدہ ظبفہ اس کے بعد طاق "العظریف" ، نظا غطریف ملکم خزران والدہ ظبفہ

اس کے بعد طاق ''انغطریف'' تفا عظریف ملکہ خزران والدہ خلیفہ اوی اور ہاروں الرکشبید کا بھائی تفا غطریف ایک وقت بمن کا عامل تھا۔ پیمواب طاق الا کی کے بعد تعمیر ہموئی ﴿

تیمسری محواب " طا ق ابوسوید" تھی۔ یہ محواب ابوسوید کی جاگیراور رباط ابوسویدملقب ہر ابی درد میں واقع تھی۔ اس میں فبرستان باب شام کا بھے حصتہ بھی شامل تھا ہ

شاع باب شام کی تمین شاخیں سغربی بغداد کے شعبالی مضافات سے گذرتیں۔ان میں سے دو کا ذکر ہوچ کا ہے۔ جسراول کے داہنی جانب شارع باب شام مذکورہ بالا طاقات کے ساتھ ساتھ جاتی۔اس کے بعد ووروک تھی جو حربیہ میں داخل ہوتی۔اس کے بائیں طوف ایک سٹرک

فان النطيف

طاق إيوسويد

、
にいい
い
か

イボー! シにん

خندق طاہر سے باب انبار کی طون جاتی۔ باب شام سے سامنے قید خانہ کی ا عارت بھی جسے فلیفہ منصور سنے ہوایا۔ یہ باب شام کا قید خانہ کہا تا تھا۔ تیسی صدی ہجری سے آخر میں ہی عارت مغربی بغداد کا در سنطرل جیل " تی تھاتھا ہے ۔ اختیار کی سلیمان جو خانداں طاہر سے بھا بغداد کا گورز تھا۔ اہل بغداد سے بغاقہ ا کی اور قید خانہ کے در دازوں کو تو ٹرکسب قیدیوں کور ہاکر دیا۔ جب شورش فروہوئی تو ان مجرموں کی دوبارہ گرفتاری میں سخت وقتیں پینیس آئیں ہ فلیفہ منصور جب بغداد کی تعمیر سافارغ ہوا تو آخری منزل بینی قبر ستان کی فکر ہوئی۔ چنامچہ اسی جگہ سے قریب باب شام سے باہرا کے جگہ تنجر بڑھوئی جس کا اکثر حصہ کچھ بڑی ہے۔ اس قریب باب شام سے باہرا کے جگہ تنجر بڑھ گئے۔ اگر جہ بچھ تھی صدی تجربے میں شامل ہوگیا۔ اور اس پر مکانات تعمیر ہو گئے۔

اس قبرستان سے گذر کراب شام سے سامنے ایک نهر بهتی هی جواب کو فرصے آئی هی۔ یہ نہر کچے دور حل کرز بید یہ سے شمال میں خشک پڑھا تی۔
اسی نهر میں نهر حربید کاجواب شام کے داہنی جانب سے آئی زاید اپنی ملتا۔
نهر دجیل کتاب الیتا می قریب بہتی ہوئی ضرور شارع با ب شام اور شارع باب انبار سے زندان باب شام کے شمال مغرب میں گذر تی ہوگی۔ اس کے بعد اور نهر فدکور کے کنارہ پر الباتان القاس ہوگی۔ اس کے بعد اور نهر فدکور کے کنارہ پر "بستان القاس کا دور الفظ القوس بھی کلمصاہے۔ القاس ظیفے منصور کا ایک نمام تھا طبری کھتا ہے کہ بغداد کے قریب اور اس کی تعمیر سے پیشتر ایک بستان القاس مختا اور یہ کہ اس جگد ایک دیوی ادر اس کی تعمیر سے پیشتر ایک بستان القاس مختا کو دار الخلافت کے واسطے مناور میں راہب رہتے منے۔ انہوں سے فلیفہ کو دار الخلافت کے واسطے میں راہب رہتے گئے۔ انہوں سے قریب تان القوس کے معنی وہ باغ ہوگا ایر زمین بتائی مئی۔ اگر یہ روایت منجم سے تو اب تان القوس کے معنی وہ باغ ہوگا

شارع انبار باب انبارے کل کرسیدھی براہ باب شام مدینة المنصور کوجاتی نہر بطاطیا کی ایک شاخ قنطرہ باب انبار کے نیچے خندق طاہر کوغبور کرتے شارع انبار کے ساتھ ساتھ کچھ دور جل کرایک طرف نکل جاتی۔ راست میں اُسے شارع الکبش، لمتی جوشارع انبار کی ایک شاخ کھی اور باب انبار کے قریب جدا ہو کر نہر ات خور دکی طرف جاتی کھی۔ اس جگہ ایک محلہ تھاجس کو الکبش والا سدیا (شیرا در مینیڈ ہا) کہتے تھے یا بخوں صدی ہوئی کے سغر بی بغداد کی عارتیں اس جگہ تک بھی جو کی حوال مقاائس کی نبیت خطیب مگہ تک بھی ہوئی تھیں۔ اس تے بعد جو کچھ حال تھا اُس کی نبیت خطیب کھتا ہے کہ میرے ایا م جو ان میں اس جگہ مکا انت تھے اور بارونق منڈی بھی کھی ایکن جب سنھ کی تھی میں اس جگہ اس کا گذر ہوا تو صرف سر سنر کھیت اسلمانے نظر آر ہے تھے می

گبیش اورا سدوا قعی عجیب نام ہیں۔ وجرت مید معلوم نہیں ایوت لکھتا ہے کہ کبش اور اسد دو بازار محقے اور قریب ہی کے "رباط ناصریہ" کو جاتے ہے۔ لیکن اگس کے زمانہ میں یہ بازار اور محلہ تو نا بود ہو چیکا تھا صرف ہرے ہرے کلیت کتھے ج التعالمن

£

اسی جگر باب انبار سے قریب مطرک سے کنارہ پر ابراہیم الحربی ایک مشہرہ و
معروف بزرگ کامقرہ تھا۔ چوتھی صدی ہجری میں مسعودی بھی اس کا تذکرہ بش
ادر اسد سے بازار وں کے ساتھ کرتا ہے ۔ اس جگر لوگ کثرت سے زیارت کو
تھے۔ اور صونی مشرب
آتے ابراہیم الم احم صباط کے مشہور شاگر دوں میں سے تھے۔ اور صونی مشرب
تقدیرہ ۲۰ ہے تھی السین می گھر میں ہوا اور وہیں دفن کئے گئے۔
منت ہے کہ بیر مقبرہ آباد جگر میں تھا۔ لیکن بقول مصنف مراصد می کھی توں
کے درمیان تھا۔ وہ آبادی اور مکانات سب خاک میں مل گئے ہ
بقول بعقوبی دواور بازار کھی اس جگر ہے۔ ایک درب القفاس (تفس
بنجرہ) اور ددسرا درب القساریں۔ اور ان سے متصل مسجد البخاریو تھی جو بسز
مناروں کی وجہ سے بغداد میں مشہور تھی۔ طبری کا تھا۔ اور جس کی صد
اُس جگہ تھا جہاں بغداد کی تعمیہ سے بیشتر قصہ الخطابیة آباد تھا۔ اور جس کی صد
اُس جگہ تھا جہاں بغداد کی تعمیہ سے بیشتر قصہ الخطابیة آباد تھا۔ اور جس کی صد
درب النورہ تک تھی۔ دوسری صدی ہجری تک خلیف امین کے عہد میں

کبش اوراًسدے بازار اور بعد میں مقبرہ ابراہیم تعمیر ہوا ہ باب انبار کے مشعمال میں کچھ شدید زمین بڑھی تھی جس کو رملیہ کہتے گئے۔ بعفو بی کے زمانہ بعنی تلیسری صدی کے آخر « اور بیٰ "کی بھی صد تھتی 4

اس برائے تصبری یادگار کچے تھجوروں کے درخت باقی رہ گئے تھے۔مرا

سےمعلوم ہوتا ہے کہ خطابیہ صراط خور د کے کنارہ پراُس جگہ واقع کھا جہال

فصاب مجم مغربی بغداد کی محلے

"بستان القوس"کے قریب ہی شارسوق تھی۔ بیرجگر مغربی بعندا دکھ ا یک آبا ومحله کام کز تھتی۔شارسوق پاستشبہارسوق عربی اور فارسی الفاط کی لیب ہے۔ " شار یا سشھار" فارسی میمار" ہے + شارسوق کواطشیم خراسانی سے بنواہ تھا۔ خلیفہ منصور کے عہد میں ایک فوجى افسرتفا - شارسوق كواس لئے سوق الشنبيم بھي كماكرتے تقے - اس مجك تجارت کوروزا فزوں ترقی ہوئی۔ یر محیو نٹ سی منڈلی ہوتے ہوتے اتنی بڑھی لراس کے گرد بازار کلی کوجے اور مکانات تعمیر چو گئے اور بجائے خو وایک محلہ ین گئی۔معلوم ہو"ا سے کے <del>بڑتھی صدی ہوی</del> میں اس کی ارسرلو تعمیر ہوئی کیونکر بتونی عضدا نئر بویری تعمرات میں اس کا بھی نذکرہ کرتا ہے شاریون لے قریب ایک منار کھاجیے بقول خطیب حمیدا بن عبدالمجید بنے بنوایا کھا. ان ہوچکا ہے کہ دریا کے کنارے حبرا وّل کے نزد بک قصرتمیداسی ص نے بنوا ایخا۔ شارسوق سے گردتین محلے اور بھی منے۔ ان کا تذکرہ وى *آخرى ا*يم كي تاريخ مين اكتركها جا بلهب- ان كو "نصرية" "آبيه» اورّد اللقف" تے تقے سے اللہ یعنی یا قوت کے زمانہ میں بہت اِ رو نق تنتے۔اور زیاد و تراک منات نفیس کا مّذی ساخت کے واسطے مشہور تھے۔ ان محلول کے عارول طرف ھندرات میں کمیں شکستہ کا ات اور غیراً او ازاروں کے نشان اب بھی ملتے منتے ،

نعربي جيءرباط نصرابن عبدالتدنجي كهن يقعيهم ملة أنابيه "شارسوق كے مشعال میں تقایاس حكرا يك م نبتا کتا جے»"ا ابی ایکنے گئے۔ یہ کر نمتاف نے کے ارب اور س ملاوٹ سے بتا تھا۔ محلہ آ بیکا نام اتاب کی دجے ہواجوامیہ کی قبیری بشت سے تنایا اُس صحابی کی وجہ سے جو خلیفہ اول کے زمانہ میں مکم مزورہ کا گر رز نظا-معلوم ہوتا ہے کہ مغربی بغداد کے اس محلہ میں اس بڑرگ آدمی کی اولاور سبتی تھی۔جنہوں سے اسپنے مورث اعلیٰ کا نام زندہ رکھا۔لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ نب اور کس طرح اس حکد آبا دہو گئے۔محله آثا ہیہ اسی ا کا بی کیڑے کی وحبہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ ابن جبیر کر ہے۔ میں اس محلہ کی نسبت ککھتا ہے کرمغربی بغدا دمیں برنہایت ہی بارونق جگاہے۔محلہ آنا ہیدا ور دارالقص سے درمیان ایک رطرک " شارع الغامش" کے نام شہور کتی۔ اسی مطرک سے کنارے ایک جامع مسید بھی کتی۔ لیکن اُ بنځيته مين پرهجي ايک نړا يا د گله يې په اس محلہ کی نسبت یا قوت لکھتا ہے کہ باب بھرو سے محا لمریقا <u>ساقیں صدی تجری</u> میں اس سے چاروں طرف ابتدا فی کانیں ہس جگدایک اب الشعیر نقاحی کا بنے حریم طاہر کی طرف تقا۔ اسی نام کا ایک اور دروازه کبی کفاجس کا ذکریپلے ہوجیکا کہے۔ کی نسبت مختلف رواتیں ہیں۔ یا قرت لکھناہے کرمیرے زمانہ میں اس کا نشان کک کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ایک وقت دریائے دہلبہ کے کنارہ مینة لمنصورکے اوپر جہال موصل اور بصرہ کے جہاز لنگرا نداز ہونے ایک

بارونق محله مع مركز مين كقا- وجلهك رخ بدلن كي وجهس باب الشعيركي

نسبت براحمّال بوسكمّا سبح كركناره درياير واقع بو-ليكن برامرَاسا ني سيّعجمه میں نہیں آتا کہ اگر ہاب الشعیر دارالقض شبے قریب واقع تھا تو کیسے دریاہے وجله اورحريم طاهرك نزديك أكَّما تقاه ایک اور محلہ انہی محلول کے بواح میں غلیقہ سے مانہور مخطا۔ یا قوت کے زمان میں میر مجی غیر آبا د کھا۔ اس کی نسبت یا قوت لکھتا ہے کہ حربيه اور باب بصره كا آخرى محله تقامه غالباً مدنية لمنصور كے كھنڈرات سمے درمیان زوگا عتیق ابن بلال ایرانی کی وجسے اس کانا معتیقة جواب بستانالقوس کے نواح مں ایک رمرک شارع القحطیہ بھی جو غالباً - شارسوق <u>- سے ہوکر مربع باب کو فہ کو جاتی تھی- برسوک ج</u>ؤنکہ رباط صن ابن تحطیبه سیے نکلتی کفی اس کئے اس نام سے مشہور ہوئی۔ فاندان عباسمبیہ کے معاونوں میں سے خاندان محطبہ بھی کھا۔عباسیہ کی مکومت قائم ارنے کے واسطے ان لوگوں نے حانثاری کابین ثبوت دیا۔ اس کے <u>صل</u>ے مِين خليفه منصور بينه الناس المعلى عهدول پرممتاز کيا-اورجاگيرس دين-طبحب إدرحمد كاباب نقابه بنياميه كيح زمانه مب عبائسيه كالكيفنيب لتنااور على الاعلان خاندان عباسب كي حقوق اور علوم زنبه كا افطهار كراتها راسا ہے میں قبطبہ سواروں کی ایک جماعت سے ساتھ دریائے فرات کومبور ر ہا گئا کہ تلاطم میں آ رعزق ہوگیا۔ اُس کی نشالیہ تہ خدمات سے صلہ کا زمانیت قریب نقا۔لیکن افسوس ہے کہ اُس کی تام امیدوں پر کیب گخت یا نی کھر لیا۔اُس کا بیٹاحس مبا *کسید فوج کا افسرمقر بہوا ء*اق *کوامیہ ک*ے م**قابل**ہ میں <sub>اسی</sub>سنے فتے کیا نفا۔ خلیفہ منصور کے بہت منہ حی<sup>ط</sup> حام ہوا تھا۔ ج<del>ر جو خ</del>لیفہ ائس کی عوت کرّا اُس کا و وستحق بھی تھا۔حسن سنے خلیفہ ہاروںالریث ہے زمانہ میں میں بھی ہیں انتقال کیا۔ اس کی *جاگیرجس میں سے تنارع فحط*یہ لذرنی منیة المنصوری دلوار کے سائقہ سائقہ اب کو فدسے اب شام تک

ہتی تھی۔ چوننی صدی ہجری میں اس کی ایک شلخ اس سے وا ہنی طرف رنیته کمنصور کے کھنڈرات میں سے گذر نتی۔ مدنبۃ کمنصور اس زمانہ میں

شارع تحطیہ کے دوسری جانب اور سرائ خور دیے حقیہ زیرین کے سانة سائة جاكرا درتصرى دالواحد كقاعبدا لواحد خليفه منصور كالجنتيجا كخفا-

اس کے قریب ہی سوق عبدالواصد متی جس کیا ذکر ہوجکا سے ۔ سوق بدالواحدسے ایک مٹرک تکلتی کتی جوشارع قطبہ ادر مربع اِب کو فہ کو ملاتى تقى معلوم ہوتا ہے كہ بير ككہ بہت جلدغيراً با د ہوگئى۔كيونكه ابن ابي

ریم جس کا انتقال موسیم جوا بیان کراسیے که اس جگه نام مکانات

منے۔ ان نہروں کے اتصال پر"ری البطریق" (بطریق کی کی) کتا جزرہ

اُسے اس جگر دمین عطاکی ہو تی تھی عباس سے اس جگہ باغ لگوائے۔ اس کی قصلیں بغدا د بھر میں مشہور تھیں۔ گرما وسر ما دو ان سموسموں ہے

رحى البطرين براكب سوجكى كام كرتى عتى-بيان كياما تاسي كران سالانهٔ کدنی ایک کروژ دریم کی تفتی-اس کی تعمیری وجه به بیان کی جاتی ہے۔

بیر کا نام خلیفهٔ منصور کے بھائی عباس کی وجسے بڑا۔خلیف نے

ديران يرا لقا+

اس کے درخمت میسلتے ،

بازارغيراً باد ادرويمان يرك ہيں-اس كے پيچاس برس بعد بعقوبي ب كرقصرادر سوق عبدالواحد بالكل كهندرات كالمهيريس . نهرسراة خور دخندق طاہرسے نكل كر بغدادكے باغات كوسرات كرتى ہوئی۔ جبرازل کے قریب مربع اب کوفہ کے سلمنے نہرحوات کلال میں مِأْكُرِيّ - ننرموات خورد وكلان كي درمياني زمين ايك جزيزه كي تمكل بن عاتيّ جس کے حیاروں طرن انہی نہروں کا یا نی تھا ا سے حزبرہ عبام

له ایک و نعه یونا نی با دشاه قسطنطنه یی طرنسے ایک سفیر بغداد میں آیا۔ کہنے ہیں کہ وہ علم تعمیرات میں خوب ما ہر کھا۔ ضلیعفہ کے خوش کرنے کے ك اس جكر حيى بنائي - يعقو بي جو مركي عن كذرا مع يرواقع بيان كرّاسبيم - نيكن اس عارت يا كارخا نه كومورضين رحى ابوجعفر (خليفه منصر) محى كهتي بي- اوربعض جگهر حيدام جعفر زبيده ) بهي لكهاسم -معلوم بوتا ہے کہ موخرالذکر نام میں اول الذکر کی مشاہمت کی وجہ سے مغالطہ ہوا۔ مختلف روايتول كى وج بخوبى معلوم نهيس مو فى فطيب لكهنام كالس خليفه منصوركے جيا عيسلي في بنوا يا پيا۔اسي سے نهر عيسيٰ هي كهدوائي تتي-مُراكِب اورموقع برخو وخطيب اوريا قوت دجوخطيب كي نقل كرتاب ) أيب بهى دامستان سفرقسطنطيه سيح متعلق اسطرح بيان كرتاسي كه اس سفير كا نامٌ تاراث " اور" مروق " كى پانچويں نبیثت سے مختام وق كوست بنسشاه قسطنطنيه لكعتاب اوربيعبي ظاهر كرتاب كهامير معاوييا كالممعصر تقار وطالاتكه أن كے معصر فنشیش ثانی "اور قسطنطین جہارم" ھنے۔ تا را ٹ تیصر کی طرف سے خلیفہ حدی کو تخت تستینی کی تقریب یرمبارک با دکھنے کے لئے بغداد میں آیا تھا۔ اس لئے تاریخ مرد ہا۔ مرمارک باد کھنے کے لئے بغداد میں آیا تھا۔ اس لئے تاریخ مرد ہا۔ ۾و بي ج<u>ا سئئے</u>-حبب يو نا ني سفير در ٻار بغدا د ٻي<u>ن حا</u>ضر ہوا ٿو اُس َ بي <del>خو</del> آ وُ بَعِكَت رُونيُ- ووكئي روز خليفه كا فهمان ريا ـ سفير مْدَكُور بهت خوش بُوَا اور شکر سیمیں اس کی تے بنانے کا ارا دہ ظاہر کیا۔ طبیفہ *کے حکم سے* فضل نے اُسے پانچ لاکھ ورہم و لے سفیسے رہلے ہی سے کہ دیا تقا کہ جی کے اخراجات منہا کر کے اتنی ہی رقم سالانہ منافع ہو گی جینانچیہ ایساہی ہوا۔خلیفرسفیرسے اس قدرخوش ہوا کرسال بسال یہ 'رقم گھیکہ داروں سے وصول کرکے سفیر کوقسطنطنیہ میں بھیجتا رہا جب مک وه زنده ربا أسعير رقم بميشه ملتي ربي «

بیر دایت علط ہو اصبحے اننا نوصرور نابت ہوتا ہے کہ <del>سے ای</del>ر میں بیعارت *ىوجود يتنى-كيونكه مورخين بغدا د كيها دل محا*صره ميں اس كالھى *ذكر كرتے ہي*ں. ت امین مدنیته امنصور می محصور مہوا تو طا ہرنے اس کے کئی ایک رّنس شهیدم کرواویں اورکٹی ایک کو آگ لگوا دی۔ چینانچہ اس عارت کو بھی كجدنقصان بهيجا معلوم هوتاسيحكه است بجدايسا سبت نقصان نهبي مينجا موگا-کیونکه بقول میغو بی تیسری *صدی جری یک* اس میں چکیاں جلنی *ق*لیں<sup>ت</sup> معلوم نہیں کہ اس کا انہدام کب و فزع میں آیا۔مصنّف مراصہ کے بیان سے ىطابق سننځىيە مىں اس كاكچەنشان باقى نەتھا + ن*ذکور*ہ بالا قصہ کی جو*خطیب سے سفیرتسطنطینہ کا بیان کیا س*ے اورجس *کو* یاقت نقل کرتاہے طبر*ی بخو*بی تردید کزنا ہے۔ کیکن خود اُن وا قعاست کھ نذکرہ میں جوخلیفہ منصور کو تعمیر بغداد ہے وقت بیش اُسکے اُس مبطاء کہ ' کے مشوره کی طرف اشاره کرتاہیے جس سے خلیفہ کو کہا کٹاکہ دارانحلات کے اس زمین سے جہاں بغدا د آیا د ہواکو ئی اور میتر گیکہ وجلہ کیے کناروں ینمیں ملیگی۔ اگریہ بیان صحیح سبے توعارت ندکور کی تاریخ منصور کا ابندائی مدہی ہوگی۔اور سمار یا کم از کم انجنر بھی نسطورہ فرقہ سے را ہب ہی ہو<del>نگے۔</del> لیکن سوال برہے کہ آیا یہ نفظ" بطرکہ سے یا بطریس آگر بطرکہ سے توطری کابیان اگر صیحونهین تو تفظی صحت کی دجہ سے ممکن تو ضرور ہے۔اگر بطریق بسیاہے۔ عربی میں بطریق نیسائی گورز کو کہتے ہیں۔ ہماری رکتے میں تو دولوں رواتیں غلط ہیں۔اس زمانہ میں توعریبوں سے سوائمام ملک يرجميا رسي كرمري مك نام يركني ايك مقام مقفه جنا ني "رجى" ايك بهاوكا نام سيح يمام اد بصرہ سکے درمیان ہے اوراکیہ موضع کا نام ہے محدین احدین ابراہیم اسی مگہ کے اسٹ ندہ کھے۔ «رحی بطان" باديمي " رحى جابره موضع به وب بيس رحي عاره كوف مل أي ديه ب معرص المثل الي موضع كانام ہے۔ رحی البطانی کانسبت اگر عکیوں کی محایث شہوئے ہوتی تو ہم اسم بھی ایک موضع کہتے سرحی اسکے عنی بارہ زمونت إسطح مرتف محد ممي ايس-اورغالباً اس جكه بطركه يا أن سح دير بو يحمد .

قریں جہالت کی تاریخی میں تقیں۔انہیں ایسی ایسی ایجاووں اور اختراع سے کیا
سردکار مقااور خصر صارا بہب او کو شائٹ بن نقرائے وہ ان علوم و ننوں سے
کیا واقف ہو بھے۔معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ یا اس جگہ ہے ویہ بی کچھ ویر
ابتدا میں ہو بھے جن میں بطر کہ رہتے تھے۔اور تاریخ بغداد شاہد ہے کہ ایسے
دیرا ورگرمج بغداد میں فتلف مقامات بربہت سے انہی کی وجہ سے اس عات
کانام بھی ہی مشہور ہوگیا۔یہ امر پایہ ثبوت کو بہنچ چکا ہے اور خود وربی موخ ال
کے مقربیں کہ فتلف علوم و فنوان یورپ نے صرف عربوں سے شکھے ہ
خطیب یہ می مکھتا ہے کہ ابتدا میں اس جگہ ایک باغ تفاج فلیف منصور
کے دریئے میا جب کو جاگر ہیں و یا تفا۔ اس باغ میں کئی تھے جو اور کھجوروں
کے دریئے میں آیا۔ فضل فلیفہ مہدی کا وزیر تفا ہ
کے وریڈ میں آیا۔ فضل فلیفہ مہدی کا وزیر تفا ہ
غرض مورضیں نے رحی البطریتی کی نسبت جو کچھ لکھا ہے اس سے بہتہ غرض مورضیں ہے رہیا

عُرْضِ مورضِ کے رخی البطری کی سبت جو کیے لکھا ہے اس سے پہر نہیں جلتا کہ یہ عارت کب بنی۔ لیکن ان سب کے اقوال سے بہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خلیفہ منصور یا جدی کے زمانہ میں تعمیر ہوئی اور اس کے قریب ہی ہیج یا فصل کا اپنے تھا ہ

نہرحرات خور ددکان سے جاما تصال سے قریب باب کوفرسے ایک موک اس پراسے بل سے گذرتی اور کچھ دوچیل کراس کی دوشاخیں ہوجاتیں۔ اِئیں جانب شاع باب کوفہ تھی جس کا ذکر ہوجیکا ہے۔ داہنی طرف شامع تول تھی۔ یہ سرک مغرب کوجاتی ہوئی ان زمینوں کوقطع کرتی جونہ حرات کلان اور نہر کرفایا سے سیراب ہوئی تھیں ہ

شارع مول شارع باب کو فیسے جدا ہوکر رباط عیلی اور قدمیلی اور اُن مکانات سے گرد چکر کھاتی جو ہزعیسیٰ پر واقع مختے۔اوربعدازاں ایک کوس کا فاصلہ طے کرسے باب مول میں د اخل ہوجاتی۔معلوم ہوتا ہے کہ باب مول 23.43.84.0

برابر بالخيورس مك بين خلافت عبا مسيد كم اختنام مك موجو وتفاساس كا نذكره بغداد كمي أخرى محاصره اورخليف متعصم كي قتل اوروا قعلت كيسائة ماجا تاہے۔ یواس دقت بھی اُس طرح قائم کھا جب اس سے مرد اِب كوداور مینتہ امنصورکے کھنڈرات کے ڈھیر تھے۔ یا قوت اور مصنف مراصد کی تحررہ سے داضح ہوتا ہے کہ تصبہ تول نشیعتہ میں بہت اً با دیمتا اور بحامے خو د ایک مرفقا-اس میں جامع مسجدا در بہت سی منڈیاں تھیں اور حرف اہل سنت والمج کی آباری منتی ب

شاع مول کے کنارہ پراور قصر عیسیٰ کے قریب کرنے سے رخ قصب محول کا ا کیے حصہ '' ہمیلانیہ'' کے نام سے مشہور تھا۔ '' ہمیلینا 'مغلیفہ ہاروں الرمشید ی ایک یو این لونڈی کتی مش<sup>ا</sup>ق بغدا دیسے تذکرہ میں ہم ایک تالاب کا حال لگھینگے جو اسی او نڈی کے نام پرمشہور تھا 4

باب مول *سے گذر کرشارغ مول ر*باط حمید میں آنی ربا ط*حید سے ایک طرف* باب محول اور دا بنی جانب نهرصرات کلال اور بائیں جانب کرخ مختا۔ اس جگه نهر كرخايا" تنظره المارستان" كے ييم بنتى-اسى نهركى ايك شاخ مرزين رباط مبد كوسياب كرتي ٠

بیان ہوچکاہے کہ اس رباط کا نام تمیدابن تحطبہ کی وجستے بڑا اس کا بھا ئی حن شارع فحطیہ اور باب کو فنہ اور شام کے درمیا نی اراضی کا مالک تھا۔ خلیفسنے تعمیر بغدا دے وقت حمید ہی کو علوی بغا وت کے فروکریے سے واسطے مدیز متورہ کی طرف روانہ کیا تھا۔جب م بے نمایاں ننومات مال کیں توخلیفہ نے خوش ہوکراس جگرائے جاگیر عطافرما نُ يستنكلتُ مِن عليفيه لينا سي مصر كالور زمقر كيا اس جُكَّدابك

سال ره کربعدا زا ل خرا سان کا گور نر موایس <u>ه کمای</u> میں اُس کا انتقال ہوگیا ہ

M96592

71001

حمید طوس کا رہنے والا تھا۔اس کے کھنٹدرات موجو دہ زمانہ میں کھی مشہد مے قریب ملتے ہیں۔طوس کے نواح میں حمیدسے ایک محل ایک مربع سیا طعەزمین پر منوا یا تھا۔اسی جگہ محل کے ملحقہ باغات میں خلیفہ ہارون الرسشید کی قبرہے اوراس جگہ کے فریب امام علی الرضا کا مقبرہ سے جومشہد میں ایک شارع رباط حيد نهرات كلال سے گذر كرج ره عبا مسيد سے يرنے ب حِلْى كَنّى مُعْنَى - جانرَ سِنْعِ مال نصريهِ ا درشار سوق سے ملحق تھی غالباً چونئی صدی بھری کے اختتام سے لے رباط ممید ویران ہوچکا تھا 4 جزيره عبائمسيه كالمجيحصة ربالح حبيدمين شامل كقاءاس كونهرصرات خوردو کلاں سے گھیرا ہوا تھا۔ان پرتین بل تھتے جو نحول اور جزیرہ میں آمدور فت کا ـننه صفحه سسب یا نمی بل" قنطره ری البطریق تھا۔ اس سے اوپر" قنطرہ سنیا " تفارسبن عوبى مين جين كوكهت بير الكين غالبًا ال جكد كهورس ورضول سے مرا دہوگی جیسا کہ عراق میں "السین اسے نام پرکٹی ایک گاؤں اسی وجسے مشهورهین دست اوپر" قنطروالعباس تنا-ادراس مین کچه شک نهین کفلیفه منصورہے بھا ئی عباس کی وجہ سے اس کا نام"العباس" ہواان بین بلوں سے تین سڑکیں محول سے جزیرہ عباسیہ میں آتیں 4 جومٹرک قنطرہ العباسے گذرتی اُس کی بائیں *جانب* اور اس*ی مطرک* اورنہ کرخایا کے درمیان رد قطبعیۃ الفراش "اسے دارالرومیں کھی کہتے تھے۔ يعقوبي لكھنا ہےكہ اس جگہ ایك بل كتا- جسے تنظرہ الرمین كہتے تھے- او اس سے بیچے نر کرخایا ہتی ھتی۔ اسی نام کاایک بل " تنظرہ الرمیہ" تهزیسی پر میں کھا۔ اور غالباً ان دونوں بلول کے درمیان ایک مکرک کتی جس کا بین

ام ہوگا۔ نہر عبسیٰ اور نہ کر فایا آیک ووسرے سے متوازی بہتی تھیں رباط محمید سے گذر کر اور قطیعت الفراشین کو ائیس جانب جیور کر شائع عول نہر کوفلا

مے کنارہ پرمپنوی- اس جگه کک شاع محول کی صورت ایک بازار کی تھی جس کے درنول کناروں برسوداگروں کی دکانیں تھیں۔اس جگہ خربدو فروخت بازارخوب گرم رہتا۔ اس حکیہ سے کھیے مدرا ورغالیاً وا ہنی طریت سمٹ ج محول لحوض العتبیق " کے بابس آئی۔ یہ ایک تالاب تھا۔ اس کے جارول **طر**ف مکا ات تھے۔ان میں ابن مہل تھے ایرانی ملازم رہتے تھے۔ابن سہل خلیفہ تصم کے عہد میں ایک امیر کھا سے تاہ ہے ۔ اس جگہ نہر کرخایا " قنطرہ داب الحجارہ " کے نتیجے بہتی-اسی حگہ ایک اور لَمِكَ إِنْمِن حِانب كوحِاتِي كَتَى-اس كے بعد ابک ادر مل کھا جسے قبط البہووُ کہتے۔ اس کے قریب ''باپ ابو تبہیر ' فغا۔ نهر کرفایل اور باب ابو قبیبہ کے نزویں "الکنامہ" تھا۔جولوگ بغداد کے ریگر محلوںستے اُنے اس جگد سواری کے **جانوروں کوبا ندھتے اس سے نزدیک ایک محلہ تھا جہاں ادنٹ کھوڑے** حجرفروخت ہوتے ﴿ بغداد سے محاصرہ اول کے وقت اس*ی «م*کنا سر<sup>و</sup> سے قریب امین اور طاہر کی فوجوں میں جنگ جدل کا ہآرار کئی ولؤں تک خوب گرم رہا۔ اس وت طام کا کمپ اِ ب انبار کے اہر حزیرہ عبا سید کے برے خند ق طاہر رکھا۔ ں اٹوا ئی میں کئی ایک محلے جلائے سکتے۔ طبری اس جنگ کے مفصل ما قعا مصاہبے- اور ان الوائیوں کے متعلق "کیا سر" اور " واب الحجارہ" کا اکثر وكركرتا بسبعه ورتكعتا ہے كه نهركرخا يا كے كناروں برربا ط حميد اورباب مول تک جنگ زورشورسے ہور بانقامستوری بھی انہی وا فعات کے تعلق " باب الكناسه ' كا ذكر كرتا ہے جو غالباً شارع كول ہے كسى طرف ہوگا۔ يا مهاب ابوقسیه "کی حکمه باب کنا سه الکھنے میں اُسے ملطی کی سمے و نهر کرفا با شهرمیں اب ہو قبیہ سے راست د داخل ہو تی۔ بہاں تک س کے کنارہ میں ' ن دورتک کھیلے ہوئے نظراً مے تقیمہ ہا اوقیہ

10,

کے نزدیک ہی تفظہ الیا سرہ " خفاجس کے نیچینر عیسیٰ بہتی گئی۔ اِس جگر «راط یا سریہ تفاجس کا ذکر ہوچکا ہے۔ اس رباط کا دروازہ جے « باب الیا سریہ " کتھے تھے بغوال ابن تو قائل سیاسی میں بغداد کی مغربی حدیثی۔ اُس کا بیان ہیں۔ سباب الیا سریہ " اور باب فراسان واقع مشرقی بغداد سے درمیان پانچ ہانچ بیل یک بازار تھے۔ اس کے تین سورس بعدیا قوت یا سریہ کی نسبت کھنا ہے کہ ایک قصب بازار تھے۔ اس کے تین سورس بعدیا قوت یا سریہ کی نسبت کھنا ہے کہ ایک قصب ہیں با مات کی وجسے مشہور ہے۔ انہیں نہ عیسیٰ میراب کرتی ہے۔ نہ عیسیٰ کے کنالہ پر بیا خات کی وجسے مشہور ہے۔ انہیں نہ عیسیٰ میراب کرتی ہے۔ نہ عیسیٰ میں یا سریہ موجود مقام مراصد " میں مذکورہ بالا بیا ن کی تصلیف فاصلہ پر تھے سنت میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی گئی ہے۔ اگر جہاس جگہ کو ایک شخص مسمی سیا مرہ سے موسوم کیا گیا ہے لیکن اس کی زندگی کے مفصل حالات سے ہمیں کچھ آگا ہی نہیں یہ



نه علی اور نه کرخید کے جاء انفصال کے قریب اور محول سے قریب انفصال کے اور در جو شاع محول کے ساتھ ساتھ اور کنا سے قریب اور کو شاع محول کے ساتھ ساتھ اور کرخید کے انفصال تک محصبالا ہوا تھا استی تصدیرا تی "واقع قطابرا شرخید کے داسینے کنار سے کے ساتھ ساتھ باغات کا سنسلہ حیاجا تا تھا۔ یعقو بی لکھتا ہے کہ یہ سلسلہ «دار کعیدوبر» پرج قنظم والرومین کے سلسلہ حیاجا تا تھا۔ یعقو بی لکھتا ہے کہ یہ سلسلہ «دار کعیدوبر» پرج قنظم والرومین کے ساتھ اور کھید میں استحداد اور کھید میں کا میں کا میں کا کھیا ہے کہ یہ سلسلہ ساتھ ہے کہ استحداد حداد کا کھیا ہے کہ استحداد کی میں کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کے کہ کا کا کہ ک

<u>cr.</u> 7. 37.66

ن بالمقال تفاختم موتا-"كعيوب"، بإغبان بصرو كارسخ والانتيا- أس نے بصرو یکھجوروں کے چیکوٹے جھوٹے درخت اس جگہ لگائے ۔اُن سے نہایت عمدہ ورس سدا ہوتی تھیں 🛊 قصبه را دیونی شهرت ایک مسید کی وجیسے تقی جس کی حضرات شیعه نهایت ت *کرتے تھے۔ ر*وایت ہے ک*رمیتا ہیں حضرت علی کرم* ادلتہ وجُرنے جب نهرول برفوج کشی کی تواس جگه آگر کھے ہے ادرجہاں پیسحدوا قبہ ہے نماز پطرھی، بغداداس واقع سے ایک سوسال بعد تعمیر ہوا۔ لیکن برا کی بغداد سے پہلے بھی ایک آباد کاؤں مختا۔اس میں ایک حام بھی مختا۔ <u>کہتے ہیں کماس حکا حضرت علی م</u>ے عنس غرا یا تقاراس زمانه سیے برائی را راض مقدس «خیا**ل کی جائی۔اور حضات مثیعہ دور دو**ر ے اس کی زبارت کو آتے یعبض تواسی جگھا قامت اختیار کرتے اور ہنر کے کنار جھونیٹر ہاں بناکر ہتے۔انہی میں سے ایک مردا ورعورت کا قصر یا قوت نے لکھ ہے جوبرا نیمیں عرصہ ورا زمک زندہ رہے۔ اور زہر و تعویٰ کے باعث مشہور کتے۔ حضرت علی کی خلافت سے بعداس جگہ یرمسجد تعمیر ہوئی۔ اس جگہ حضات شید کا اجتماع ہوتااوروہ وہ رسمیں ا دا ہوتمیں جوسنیول کی نظروں میں بیعت شنیعہ بلکہ شرک اور كفرى حد تك بينچيس - جوهن صدى جرى مك توسيى حال راليكن خليفه مفتدريك بيعه يرجواس حكه جمع موتے بغاوت کابھی کٹ بیتھا۔ جمعیہ کے روزساہ شاہی نےمسجد مذکور کا محاصرہ کرلیا۔ اورسپ کو امیرکرنے زندال میں لیے گئے اور سخت سنرائیں دیں۔ پیشیعہ سیومنہ دم کی گئی اور زمن «المقبرة القديمه» مين شامل كُرْكُري 🛊 حضرت شیعہ کے اخراج پر اس جگہ اہل سنّت وا کجاعت آباد ہونے مشروع ہوئے اور پچیش سال سے عصد میں اس جگراُن کی ایچھی خاصی آبا دی ہوگئی خلیغہ رضی کے زمانهیں آمیر سے خلیفہ سے حکم سے مسجد کوا زسر بو تعبیر کردا دیا۔ مگراس مسجد میں صرف سى ہى نازىر ھاكرتے تھے 4

يمسجد بنسبت ببلى سبيسے بهت وسيع هتى واس مسلحقه مكانات كى زين جى شال کی گئی گتی-اور دلوارس بینته اینٹول کی گتیں سقف مسجد میں ساگوان سے ہتیر تھے جونقش ونگارسے اُرا*س*تہ ہورہے تھے۔ درواز ہیرخلیفہ رضی کا مام *کند کھتا* خلیفه مُتقی نے اس کی کمیل کی۔ اور حکم دیا کہ وہ ممبر جو خلیفہ ہار و ں الرشید ہے مسجد مدنية المنصورمين ركحها كخفاا وربالفعل بركيا بتقااس مسجدمين ركها حاشي راورا مامسجه رسا فی کواس جگیمقر کیا۔اس سے فارغ ہو کرنیلیفٹ پیلے جمعہ کی نمازاسی جگہ اوا کی۔ نليفه محل سيصشالانه تتزك واحتشام كحسائقه برآور موا بمشرقي اورمغربي بغدا و مے لوگ جون جون اس جگرجم ہوئے تسبیر و تعلیل کا ہرطرف شور وغل تھا مسجد مین کرر کھنے کوئکہ نہ نتھی۔ یہ واقعہ ماہ جادی الاول <del>اور کا بی</del>شکے دوسرے جمعہ کا ہے۔ اس اریخ سے مسبی برا تا بغداد کی بڑی بری مسجدول میں شمار ہونے گئی۔ اوٹر طبیب مے زماند بینی سادیم اسی صال بررہی - مگرایک دفعہ پیر منهدم موثی - اور بقول یا قوت تالیهٔ میں کھنڈرات کا ڈھیر کھی۔اگرجہ دیواروں سے کچھے آثار یا تی تھے مگر وہ بھی معددم ہوتے جاتے تھے۔ کیون نٹی عمار نول میں اس کا مصالح لگایا جاتا 🐟 معلوم موتا ہے کرمسی ربرانہ بغدا دخطیم انشان مساجد میں شارنہ ہوتی ہوگی کیونک استواری جس نے مبلی ہے ہیں بغدا دے حالات قلمبند کئے ہیں اس سور **کا ذکر تاک** استواری جس نے ایک ہے ہیں بغدا دے حالات قلمبند کئے ہیں اس سور **کا ذکر تاک** نىدىر رًا - عال الرخليفه متفى نے حب اس مسجد كى كميل كى ہے اُس سے قريبًا وسل سال بعد کاهی نذکره تقیا- بقول استخاری بندادین اس و قت صرب تیم عظیم انتاین جامع مسجدین تقییں۔ایک تو مدنیۃ المنصور میں اور دوسری رصافہ میں اور میسری شرقی بنداد کے شاہی محل سے محق متی۔ ابن حوقل ہی بہلا تخص سے جس نے عصیمیں مسجد برات كاتذكره لكهاسع- اور ملاده أن تبن جامع مسجدول سح جس كاذكراستخارى ارتاہے اُسے چوکھتی عامع مسجد قرار ویتاہے۔ یہ مکن ہے کہ مسجد برانہ چند روز کے واسطے جامع مسجد بن آئی ہوا ور دہ ہی سُتی اورشیعہ کے مجعلُوں سے باعث جیساکہ دا قعات سے ظام ہوتاہے 4 (VV)

شارع مول المقبرة القديمة كوهيه وكراور براشك كذر كرقسبر مول مين وأل بوتي-اس کے کناروں پرمجڑا رنگنے والوں کے مکا نات تھے جنہیں "الدیا غیر، *"کتے تھے۔* ان مكانات كاسلسله نه عيسيٰ نك برابر طلاكيا مخااس كُمُركشتيوں سے قيام كي جگه تھی جن میں مختلف مقامات سے سودا گرمال واسباب لاتے اور اس جگرا ترواتے اور بعدازاں برمال بغدا دمیں آٹا۔اسی دا<u>سطے اسے" محول" کہتے تھے</u> بقول ہا توت *ا*لور صدی ہجری میں قصبہ مول بہت بار و نق اورخوشنا حکمہ تقی ۔ بغدا دیسے اک کوہ ہے فاصله پر تفا-اس میں مختلف قسم کی تجارتی مندگیاں تقیں-اس سے گرد باغات تھے۔ جن میں نہایت عمدہ کھل بیدا ہوئے۔ بقول حمدا مٹدمستوفی اعظویں صدی میں محول دارا کخلافت سے دوکوس کے فاصلہ پر کھا۔اور نہرعیسیٰ کےمغربی کناڑہ پر وا قع تضاراس سے اِ غات مغربی بغدا د سے باغوں سے ملے ہوئے <u>تص</u>ے۔<sub>ا</sub>س جگر خلفاءعباسسيدسخ تفرج گاہس بنوائی ہو ئی تقیں۔ تیسری صدی میں ضلیفہ مقبص منے ایک کشک ہنوایا اور حونکہ بلند جگریروا قع کھااس لئے مجھروں کا وہاں گذریہ ہوتا۔ حالانکدان با غات کی دجہہے اس جگہ بکثرت منے معلوم ہوتا سے کومجھرول <del>کا</del> كجحيضاص نتظام كياكيا هو كاكيونكه اس كى نسبت حيانتين مشهورم رجن كا محصل یہ ہے کہ مجھے کشک میں اس لئے داخل نہیں ہوسکتے کر پرطلسمی عمارت ہے۔ پوراتھ برايك محل شابي طلسم كالنويز مخا مگريه كشك جومعتصم سئ بنوايا خطا بغلام ايسابي علوم تا تقا-كيونكركس تخص كواندروني حالات معلوم نه عقف 4

رو بالمعالی می من و مسلمان می این است این است این امتیاز پیدا کونے کے لئے اسے"المحول الکبیر" کہتے تھے۔اگرچہ اب اس سے سب آثار معدوم ہو تھئے این کیکرنے بھی یعنی مصنف مراصد کے زمانہ میں ملکہ سرائے تھی کسے بیا او جگر تھی کیونکہ اسی زمانہ میں حمداد نیرمستونی اس جگر آیا تھا ہ

مغربی بغداد کے حالات ختم کرنے سے بیٹیز مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سِتان کا بھی ذکر کریں جو دریا سے کنارہ پرواقع فقا۔ اللّٰداللّٰہ!اس جگر کو شخص

لمن الفيميشي فيندسور سي ايس الصرف والو-الطو- اوروكيموكا فتاب ایک نیزه پراگیا اب بغداد وه دارا کخلافت نهین جس کی عارتیس آسمان سے انتیر کمن تا لختیں اورجس کے بازار وں میں ہر وفت ایک میلا لگا رہتا تھا۔اب یہ ایک اُ حِرا دارم و میمود کودکه تهاری نظری تیزترین - کیایه دمی بغدام جس می تمسین تخفه کیاتم نے اسے اسی حالت میں چھوڑا تھا افسوس! تہمیں تولوگ رحمت اکہی خیال کرتے تھے۔اور یقین کرتے تھے کہتمہاری بدولت بغداد سرایک بلیات ارضی وسمادی سے اموں ہے۔ میٹک! اے نیک بندوا ب بھی جوکھے سے تماری فاک كى فقيل ہے ورنه بغداد تواس قابل ندر ہا کھا كہ تھارے جيسے برگز بدہ اشخاص كى مزارهبی وہاں ہوتے۔اس قوم نے تمہارا راست چھوڑ دیا۔ تمہا سے نقش قدم پر نہاہے۔ أنهول نے اپنی طالت کوبدل دیا گریا استحال شانہ سے ان کی حالت کوبدل ویا۔ ا فنُدِتُعالیٰ ایسی قوم کے سائقہ ایساہی سلوک کرتا ہے ہ انهی مقبروں میںسے جوکنار دریا پر داقع تھے اب کھی مقابر قرلیش کے آثار كافلمية مس ملتے ہیں۔اس جگراُس مشہور ومعروت قبیا ہے آد می مدفون تصحبنہوں اسلام کی اشاعت کی اور فتوحات کا سلسله عرصے لے کرتمام ونیا میں ایک عرصه تک جاری رکھا ﴿ مسلمانون کادستورہے کہ اپنے مردوں کوشہرے فزیب ہی دفن کرتے ہی حریم طاہرے یرے باب حرب باہراس مٹرک کے کنارے ایک قبرستان تھاجس مين الم احمدابن صنباع كامقيره نقارات مقبرة الشهدا كمته تقرراس كي وتيسميه يا قوت نے کچھ نهيں لکھی-امام صاحب کا نام احمد ابن محرا بن صباع تھا۔ آب بغداد میں [ خلیفہ متوکل سے عہد میں ال<sup>مام ہی</sup> میں فوت ہوئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی شهرت دورو نزدیک بھیل گئی تھی۔جس کا اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ آپ

جنازہ سے سابقاس قدر مخلوق تھی کہ شار نہ ہوسکتی تھی۔مقدسی اسی مقبرہ کی نسبت «رومندا قدس " لکھتا ہے۔ اور خطسیب نشکے تھ بیان کر ناہیے کہ اسی متبرک مقبر پر همغبوامام احمابن ضبل يجترات كا

خلائق کااڈد ہام رہا کرناہے۔ اس مقبرہ کے نزدیک دوادربزرگوں کے مزار سختے ان میں سے ایک میں استخطانی رحمتہ ادسترطانی مقبرہ استخطا استحالی میں استرطانی رحمتہ ادسترطانی مقبل مقبل مقبل مقبل مقبل مقبل ہوا۔ دوسرا مقبرہ منصور ابن عمرد کا نتھا ل مسئل مقبل ہوا۔ لوگوں کا خیال مقاکہ ان ہرسہ بزرگوں ادر صفرت معروف کرخی مطفی مقبل بغداد بلیات ارضی وسمادی سے محفوظ ہے۔ حضرت معروف کا مزار بیروں باب بصرہ مقبا ہ

امام احمد صنبل کے مزار پروہ لوگ جو بغداد میں بغرض سرپوسیاحت آتے صزور ماصر ہوئے۔ چنا نچہ ملک شاہ سلجو تی اور اُس کا وزیر نظام الملک جب سن کی ہے میں بغداد میں آئے تو اس مقرہ کی بھی زیارت کی۔ وریا وجامیں تین و فعر لیک سے بوئر کھھے میں النصر میں سخت سیلاب آئے اور اس مقبرہ کو بھی نقصان بہنجا۔ بوئر کھھے میں سخت سیلاب آئے اور اس مقبرہ کو بھی نقصان بہنجا۔

بگربهت جلداس کی مرت بوگئی- یا قرت س<sup>۳۲۲</sup> بعهداد رمصنف مرا صدر <sup>۲۲</sup> بیراد. ابن خلکان اسی زما نرمیس امام صاحب اوراُن کے مزار کے متعلق مفصل حالات تحریر رتے ہں۔ابن بطوطہ جو *سی بعد میں بغدا دہیں آ*یا اس مقبرہ کی نسبت تحریر *کرتا ہے* ِ اگرچہ اس برکٹی ایک دفعہ گنبد بنوا یا گیا گر قدرت المی سے نود بخو د گرجا کا ہیے۔ چنانچەاس وقت اس بركوفئ گنېد نهين- بهارىي خىيال مىں جۇنكەامام صاحب لېر بغداد کے نزدیک بڑے معظم و کرم ہی اوراکٹرامل بغدادا نہی سے مذہب پرحنسلی ہیں۔ قبر برگنبد کا ہونا اسی امر<sup>ا</sup> پر د لألت کرتا ہے کرلوگ بت پرست نبن حائیں اورغورکریں کهایک شخص خوا دو دکتنا ہی بزرگ ہو خدا تعالیٰ کے حضور کیسا عاج ہے: بقول ابن بطوطه امام ابوعبدا منداحد أبن ضبل كامزارا ماع فطت مسير مقبره كمي ہے۔ درحقیقت ابن بطوطہ ابن جبیر کی نقل کر ٹاسبے وہ کھی مقدہ کا اسی جگہ سر واقع ہونا لکھتا ہے بسیاق عبارت سے یابا جا تاہے کابن جبیر کے نزدیک مقب وحله سح سشرتی کناره پر مختاء مگرابن جبیراور ابن بطوط دولؤل انهی سے سا عقر دوسر مقبردل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو دحلہ کے مغربی کنارہ پر تھتے معلوم نہیں کے غیلطی بترتيبي كى وجرس سع ياكاتب كاسهوس كرعبدا مندكى مبكرا بوعبدا مندلكه وا لیون*کہ عی*دا دنٹہ امام صاحب <del>کے بیٹے</del> کامزار دجلہ کے مغربی کنارہ کے تصل اماعظم ابوحنیفیژ کے تبکے بالمقابل تھا۔ان جبرلکھتا ہے کہ محارام ابوحنیفہ کے فریب طرز احرحنساره کامزارہے اسی سمّت شینے ابو بکشبائے اوجسین بن منصورِ طالع کی قبرس ، میں حمدا دلند مشکنتونی سنگیمه میں اپنی کتاب گزیدہ میں کدان دولوں مقبرول کا تذکرہ امام حرضبان كم مقبره سحے سائة كرنا ہے اور لكھتا ہے كہ بيمفيره مغربي بغدا دہير فراقع تقا-ابن بطوط مغربی بغداد کی مقدس مزار وں سے تذکرہ میں لکھتا ہے کہ مقدرہ امام احمد حنبل کے قریب بشرحا فی کا مزاریے اوراسی حگہ حضرت جنب دنسب اوٹی ا در سرمی مقطع کی قبرین میں حمدا منداس کی نسبت لکھتاہے کہ ابہ جنبیفہ یکے مقبر سے إلا وا تعہے +

تغبرة النشهد بحضال ميں اور دریا ہے کنارے کی طرف مقابر تولن تنفے اِس

كأظير

مشرق حسّد کو مقابر باب بن کستے تھے۔اس کی بنیاداول خلیفہ منصور نے رکھی پیلا شخص جواس جگہ دفن ہوا اُس کا بیٹا جعفواکبر بھاجس کا انتقال بہتا ہو میں ہوا۔ پھھ زبانہ گذر نے پراسے "کاظمین" کہنے لگے اور آج تک اس کا بھی نام ہے آگ دوالم مدفون ہیں جن محرمترک نرار اسی قبرستان میں ہیں۔ انہی مزاروں کے قریب زبیدہ ہاروں الرسنسید کی بی بی کی قبر ہے۔اورسلاطین بویر میں ہے دو کے مزار میں ایک تو معزالدولہ کائیس کا نتقال ملاقات میں موا دوسرا جلال الدولہ کا جو

سھی کی میں فوت ہوا ہ کاطبین میں ام موسیٰ اور الم مجرالجوا دائتقی مدفون میں حضرات شیعہ کے دواز دہ ام موں میں سے اول الذکر ساقویں اورامام مجرائتقی نافزیں امام ہیں کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کو ہاروں الرسٹ ید سے سنٹ کے میں شہید کیا اورامام محرائتقی کو خلیفہ معتصم کے عہد میں والایت میں زہر دیا گیا۔ بعض اقوال کے بوجب یہ تعب "شونت ہے، میں ہیں جے ہم۔ نے مقابر قریب سن مکھا ہے خطیب اس کی وفت میں پیکھنا ہے کہ اس نام کے

جبہ ہم کا میں جو ایسانی شونٹری تو قریش میں دنن ہوا۔ اور بڑا بھائی شارع کو فہ سے قریبتان شونٹر بیر میں \* قریبتان شونٹر بیر میں \*

بر بنوبی معلوم نهیں کہ کاظمین کوکس سے بنایا۔لیکن یا قوت سلالی میں اِس کی لسبت لکمضا ہے کرمیا کیے رباط ہے جس کی اپنی چارد اواری ہے اور بہت آبدہے۔

سبت مصن ہے دیوایت رباق ہے ہیں کا ہی چاردیواری ہے اندر با ابدہ ور یا دھلہ سے ایک ہزارگز کے فاصلہ پر اس کے مکانات ہیں۔ تدافتہ جو یا قزتے ایک سوسال بعد ہوالکھتا ہے۔ کہ کاظمین بجائے خودا کیک قصبہ ہے اُس کا دور تھیے ہزار قدم ہے۔ مرکز ہیں دونوں اماموں کے مزار ہیں 4

ان مقبروں کی تجی عجیب دغریب تواریخ سے۔ابتدا ئی صدیوں میں شیعداور سنتوں سے اہمی عنادی دجہ سے آپس میں خوب لڑائی محکاطے رہتے شیعدالٹرمغانو ہوکراسی جگرینا ہ ڈھوزڈتے مقبروں پرجو کیجہ آرہستگی کے سامان شیعہ حضات بصالا نہیا کرتے اُسے ایسے موتعوں پرسنیوں کی لوٹے گھسوٹ کی ندر ہوجا تے۔خاندان اور طِبعًا مشيعه نقا- اس خاندان سخان مزاروں کونهایت آر استدوپیراسته کر رکھا تھا. ُ خلیفہ طائی (ط<del>امسال</del>ے میں ) کاظین کی سجد میں جمعہ کے روز خودامام نبتا <mark>سے سوم مہم ج</mark>دمیر مقبرے لٹ گئے اور حبلائے گئے ۔ لیکن پھراز سربو تعمیر ہوگئی۔ کیونا *روی تع*یرہ ملک شاہلجوتی اورائس کا وزیرنظام الملک جب اس جگہ آئے تو اس بربرا دی کاکوئی نشان نه نفا بنشھ چیمیں اِن چیر سے کھی ان مقبروں کی زیارت کی بیٹا ہے مین خلیفہ طاہرے مختصرے عهد میں ایک د نعر بحیران مقبروں کو آگ لگی اور دو یوں کنبدگر کئے۔ خليفة نيع بنواوئي ووسكرسال خليفه كانتقال بوگيااس كئے كام اوصور اروگيا گرائ*ں سے جانشین خلیفه ستھونے اس کی تھیل ک*را دی س<del>لاھ لا</del>یوینی مغلیہ محاصرہ سے وقت الا کوخان نے کاظمین کوخوب لڑا اور مقبروں کوآگ لگا دی۔ نیکن بعد میں خود ہی بنوا دیئے پرنسٹے میں مصنف مراصد لکھنا ہے کہ سبی کا ظین دجلہ کے کنا ہے مے زیب نظراً ق ہے اگرچہ دو دفعہ دحلہ کی طنبانبوں سے اس کا اکثر حصنہ خراب کرویا ہے المرهیربسی مرست ہوتی رہتی ہے 🖈 غالباً سَتُ زياده بربا دي سلمهم علي بهو بي - اس موقع پيرمورخين مقبره زميده

اورامین کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ انہی دو بذل اماموں کے مزار ول کے قریبے تھے۔ بالتحديد سحة قريب ايك باغ ميں امين كى قبرہے جس ميں اس بدقسمت كاجسم مبے سر دفن ہے۔ کیونکر سرخراسان میل موں سے پاس جیجا کیا گفا۔اس کی مال زبیدہ کہم ہیں کے لوکوں کے بہلے تونظر بزدرہی بعدازاں بندا دمیں آنے کی اجازت مل کئی۔ ادراسی جگه امول کی موت سے دوسال پینیر سنتی انتقال ہوگیا۔طبری زیدہ کے انتقال کی تاریخ تو تکعشاہے لیکن یہ بیان نہیں کر اُلکس جگر دفن کی گئی۔زبید میر جس میں زبیرہ کے خدام رہا کرتے تھے۔ کا کھین کی جانب تھا اس کئے اس کے ولئے اور کو قنسی حبگه اس کا مدفن ہوسکتا تھا 4 شامهم میرمین سنیون اورشید کامغر بی بغدا دمین فسا دموا-محکرا توصرف کرخ این از میر

كحابك وروازه محمتعلق كفالشيعة ويرجامت تصحكهاس يرحضن علي كمام معرس لیمکنده کرس اورسنی کمتے تنظے که اس سے بت پرستی کی بوآتی۔ ہے ۔اس فسا و میں منتیوں کا سرگروہ مارا گیا اور حب اُسے مقرہ الشدامیں امام صنبا*ر <sup>م</sup>لے قر*ب میں د فر، کرنے لگے تو بھرفسا دی آگ بھڑک اٹھی۔ سنتیوں نے سیدنھا کا طمین کارہت مااس جگاحضرات شیعه مجمع تقے جیزد گھنٹوں کی دست بدست لڑا ئی کے بعد شیعوں سے پینظ دکھائی سنتیوں بے مقبروں کوجی کھول کرلوٹا سونا جا ندی اور خوشنا تیمتی پردے غنبمت کا مال تھے۔ دوسرے دن مقبروں کو اگ لگا دی کرمقبرہ یرستی کا نشان ہی ہا تی ندرہے۔ساگوان کے گنبدجل اُٹھے۔شعلے اس قدر ملیندہوئے له قريب ہي اَل بويہ ڪےمقبرے جن ہيں معز الدوله اور حلال الدوله مدفون پھنے حاکر خاک مسباہ ہو گئے۔اس کے بعد جعد خلیفہ منصور کے بیٹے کی قریقی امنے بھی ٱگ لگ گئے۔اس کے بعد شعلوں نے خلیفدامین اوراس کی والدہ زبیدہ سے ىقېرول كار امستەليا اس پرېمى عوام كالا نعام كى ٱتش غضىپ تصندى نېرو ئى 🖈 أبن اثيران وا تعات كومفصل ككهة اسبح اوريبي بيلاتخص ببحب مخزبية کے مزار کا تذکرہ کیا ہے۔اور کو ئی وجہ نہیں کراس کے بیان کوغلط خیال کیا جائے اس کئے موجودہ مقبرہ زبیدہ معرد ٹ کرخی کے مقبرہ سمے قریب کا ظین کے جنوب ایر کوئی تین میل سے فاصلہ پرزبیدہ ہاروں الرشید کی بی بی کا نہیں ہوسکتا ہ مقبره فریش کیمشرقی نصف حصد میں عبدانشدابن امام احرصبانه کامزارہے. آپ کا انتقال بندہ ہے ہیں ہوا-ان میں کھی اپنے والد بزرگوار کے اوصا جشِمنہ موجوو تقے مرتے وقت وصیت کی کہ باہے کے اِس و فن ند کئے جائیں جبر حگر جب جگه أب مدفون موسفه کهتی بین که اس جگه کسی نبی کار د صد تصارس لنصیت کی کہ برنسبت امام کے نبی کے قرب میں رہنا بہت بہترہے یہ مقبرہ کاظمین اور زبیدہ کے درسیان ہے ،



## مشرقی بنداد

خلافت *عبانس*یه اینچ سورس کک رہی <mark>ب<sup>وہم۔ ۱</sup>۲۵</mark> همین <del>ز</del> بغلاد کا بنیا دی پتھر د جلہ کے مغربی کنارہ پررکھا۔منصور ا در مہدی ادر ہا دی مجے لافت مي بايت تخت اس مغربي بنداويس عقا أكرجي فتحوالذ كرخلفا كبهي كبهي أن ت میں جومشرقی کنارہ پرتعمیر کروائے تقے چندروزہ رہائین رکھتے۔ ہاروں اور امین سے عهدمیں یا بیضلافت مشرقی بعداد میں مقااگر حیامین سے بیناہ مغربی بغدادی میں لی۔او اسی جگرطا ہرنے اُس کا محامرہ کیا۔ایک برس سے محاصرہ سے بعد ۱۵ موم كالمام من المين طاهر كم عظم ت قتل كياكيا- إس وقت كك! مول خواسان بي تقا- ما ه صفر مشتله میں وہ بندا دمیں واخل ہوا ۔ گویا چیمبرس تک باین صلافت خراسان ایں رہا۔اس سکے بعدمشر تی بغدا دمیں منتقل ہوا۔ اموں کے بعداً س کا کھائی معتصم مر<u> آا</u> ہے میں تحت نشین ہوا مقصم علم سے بے بہرہ تھاا وراسی کٹے ہارول ارشیدا سات کیجیے الماسي ابني وصيت كي في سلطنت من كيد حصد نهيس ديا مُرنداكي قدرت وهي مين توقتل ہوااور اموں بنے لينے بھائی کوخود ہی انتخاب کبامعتصمزمایت قوی ہمیل فتھا۔ائس نے فوج کو نہایت تعویت دی۔اس سے ایک علطی پر ہو ڈی کرتر کی عَلَام ليخ" بوڈی کارڈ "اور فوج میں بھرتی گئے۔ قریبًا -اہزار غلام تقے جو حکومتوں ادر فدمتول برامور تق ببت سے خلام سم قند و فرفانه اسے منگوائے تام ظعت شابانه اورسومنى بثيال إندمع إزارون مي محمورك وورات بمرتفظ اورلوگوں کو آزار دیتے تھے۔ اہل شہر تنگ اُگئے اور دھی دی کہ اگر خلیفہ نشکر کو لیکر بیاں سے نزنکل جائیگا قریم بزور شعشیر نکال دیکھے برس بھی میں متصوب نے شہر ناطول کے پاس شہر سرمن راے "آباد کیا جو مختصر بوکر سامرہ مشہور ہوا۔ بنداد کی جگہ سامرہ پایہ خلافت قرار پایا۔ واثق متوکل منتصر مستعین معتز مستدی۔ المعتمد کے عہد خلافت یعنی سام ہے ہے۔ ہیں مام ہودا را نخلافت مضار بنداد میں نلفاکے نام بگر رز مکومت کرتے ہتے بد

جورونق مشرقی بغداد کو خلافت عباسیدی حال ہوئی مزبی بغداد کو کبھی نفسیب نہیں ہوئی۔ مدی کے عدد خلافت سے آخری ایام کے بندا ہوہ حیت انگیز تو سے آخری ایام کے بندا ہوہ حیت انگیز ترقی کی کہ ہرایک زمانہ میں اپنا آپ نظر ختا۔ خلفا کا تو کیا ذکر ہے خاندان ویلہ پلجوتی مہل و طاہر و برا مکہ و غیرہ نے ایسے عالیتان تصر تعمیر کردائے کہ ہرایک کی طبیاری میں اتنا روپر خرج ہوا کہ دینہ امنصور کے کل مصارت تعمیر سے بڑھ گیا۔ آبا دی کا یہ مان مقا کو موسل کھے کے ذیب تھی ایک یہ مان مقا کی مسلب تھے۔ باوجود ہی زمانہ میں ہزار محام اور آٹھ سوسا کھ مطبب تھے۔ باوجود ہی وسعت کے ایسا خوشنا شہر تھا کہ لندن اور بیریس میں وہ بات نہیں۔ وریا وجلہ کے مرف ایت نہیں۔ وریا وجلہ کے مرف ایت نہیں بزار کشتیاں کے مرف ایت حصنہ پر جومغربی اور مشرقی بغداد کے درمیان تھا تیس بزار کشتیاں کے مرف ایت حصنہ پر جومغربی اور مشرقی بغداد کے درمیان تھا تیس بزار کشتیاں حکمہ کے مرف ایت میں وبکہ ماہتا ہا آب وجلہ میں لیریں لیتا تھا اس حکمہ کو مصل نہیں ہوئے ہو

خلیفه منصور کے عدد سے ایک سومال تک مشرقی بغداد کو وہ رونی جس کام چند بغظوں میں ذکر کرآئے ہیں قاس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس عرصہ کے بعب ر حیرت انگیز ترتی ہوتی گئی۔ اس دقت تک مشرقی بغداد کے صرف تین محلے تھے۔ اور تعیفوں دریا کے کنارہ پر ہتھے۔ انہیں رصافہ۔ شامسید بخرم کہتے تھے۔مشرقی بغداد اس دقت نصف وائرہ کی صورت میں تھا۔ دریا، دجلہ کے ایک پل پر سے ایک مطرک مغربی بغدا دسته آتی ا درمشر تی کناره پربهنیج کراس کی **دوشاغیر آم حالی** ابک شاخ ننمال اور دوسری شرق کوجاتی- ا در اس نصف دا ئره کوتین جصول ملقسیم کرتی شال شاخ شهرمے حدو د کو با ب شما نسب پر پھیوڑ کرموصل کی طرف اورمشر تی شاخ یعنی ثنارع خراسان باب خراشان سے نکل کرفارس کی طرف جاتی 🖈 ہم بیان کرا ئے ہم کہ در خفیقت مترقی بغداد کی نبیاد بھی خلیفه منصور ہی ہے رگا تھی۔جن وقت شہزادہ مہدی خراسان سے فوج کے ساتھ واپس آیا توخلیفہ نے اسط رصافرمیں اُسے اور فوج کور ہایش کے لئے زمین عطاکی ۔اگرچیرصافریرا نا نام تھا گاہوتی استعساللمدي بهي كتفي تقيه مهدى نني السجَّله الك قصرتهم كيااسي قصر مح كَرد مشرقی بغدا دکی آبادی پھیلتی گئی۔ بیقصور یا دحلہ کے کنارہ جسر کے مشمال مغرب میں واقع نظاء رصا فرمثلث نالخياء دجله كاكناره اس كے دواضلاع اور قاعدہ وہ مٹرک تھی جوموصل کی طون جاتی تھی۔ اور رصا فہ کوشا سسسے پیجدا کرتی تھی۔ شما مسیم کمبی مثلث نما ئقا- میک طرن تو بهی مژک اور دوسری جانب شارع باب خراسان وترمیزی سمت تُنهر کی دیوار بننی جواب خراسان *سے نثروع ہوکر* باب شماسیہ *سے گذر کرد*ریا کے کنارے کنارے حیاگئی گئی گئی۔ان دونوں درواز د ں کے درمیان ایک ادر دروا باب بروان کتفا-محزم شا سسکیے جنوب میں تھا۔ ان دوبؤں کے درمیان شاع خراسا کتی- اس سےمغرب میں دریا وجہ اور تعبیری طرف شہر بناہ کا وہ حصتہ ک**تا جو با**پ خراسا ا در اب سوق الثاني " کے درمیان تھا۔ان دونوں میں" باب البرزی کھی تھا۔ وریا دھا برما ب سوق الثلثا "کے پیچے معنفر دوس مٹر حسینی "اور متاج" تھے۔ ية تين قصر نيزن محلول ميں واقع تحصے-ان كى آبا دى رفتر فته اس قدر بڑھتى گئى كە بحائے خورشہریں گئے۔اس سے گروشہرینا وبھی بن گئی جوموجودہ زمانہ میں موجودہ تہ بغدا دکی دیواریں مفزم شمانسیه اور رصافه با ب البرزی اور با ب سوق الث**اث**ا اسف**ادا** كے اندراً عُنتُ عَصِيد

الم با در بنه که باب خرامهان سے مراداس عِکه مدنته المنصور نمیں ہے بلکہ یمشر تی بغدا د کا دروازہ ہے 🖈

ديوارمتعين

رمهای میں جبکہ سامرہ" یا بیضلافت کھاخلیفہ مشعبن اور اس کے '' باڈی گارڈگیر مالد کا بیٹ ىخت بگا**ر ہوگ**یا خلیفہ بھا*گ کر* بغدا دہیں آگیا۔"باڈسی ک<del>ا آگ</del>و"معتبز ہائ*یڈ" کوسا*مرہ ين خليفه بناديا ـ گويا اس وقت وتخض خليفه يقفه - ايك سام ه ا در د دسرا بغدادين · تتعین کواچیی طرح معلوم پیخا که به روعلی کبھی قائم نهیں ره سکتی اور ایک زایک دن تلوار فیصلہ کر دمگی کہ دولوں میں سے کون مالک تخت قیاج ہے۔ ۲ سلیج اس کے بغداد کے مختلف مقامات کو خوب مضبوط بنادیا اورست برص کراس نے یکام کیاکہ ایک دیوارجومغربی ا درمنز قی بغداد کی حفاظت کے لئے کھینچ دی۔ اس کام کے للخائسے ایک سال کاء صدیل گیا اور جہاں تک اُس سے ہوسکا اُسٹے مقابلہ کی اِی کی-اس دلیار کی حدو د کی نسبت مو زمیں نے مفصل کیفیت لکھی ہے۔ گرا فسوس کے برنفصیل بھی نامکیل ہے کیونکہ ہے حدود حرث مغربی بغدا دے ظاہر سکھ سکتے ہیں میشرنی بغداد کے متعلق کھے نہیں لکھا صرف انشار تا ذکر کیا گیا سے کہ بید دیوار یا اس دیوار کی شالی انتها دجله كاكناره يرخندق سے كيمه او پرزېديه بريخي-اس مگرسے شروع هو گرقصر حميد يحے قريب آتى بهاں تک اس كى صورت نصف وائرہ كى ھتى - غالبًا ان وولوں مقاموں کے درمیان یر دیوار اول توخندق طاہرادر بھیر!ب محول کے گر دہوکر نہمیسیٰ کے اِئیں کنارہ بر آئی۔ محاصرہ کے واقعات سے صرف اس قدریۃ حیاتا ہے کمشرقی بغداد کی دلوارا سے مل کر لورا دائرہ بناتی گئی۔ یہ دیوار قصر تمبدے سنے شرع ہوکر " إب سوق الثاثما " بح سلمنع گذرتی ادر پیمراس کے جنوب مشرق میں" باب ابزن<sup>ہ</sup> یرآ کشال درمغرب کوجاتی۔ ہاں تک اس دیوار کے اندر باب خراسان اور باب بھا تقصه اس دلوار کے نصف دائر ہ کی شالی انتہا دیا دحلہ پر باب شمانسیہ پر کھی سرجگم سے دیوارمغرب کوجاتی۔غرض دبوار کے دائرہ میں دجلہ کے تینوں بل اُجاتے۔ ایک سال بعد باغی فوج سے بغداد پر جڑیائی کی - خلیفہ رصافہ میں محصور ہوا۔ محاصرہ لئي اه تک رہا۔ آخر خلیفہ معزول ہو کر قتل کیا گیا ہ آگرچہ بیقو بی معے جس طرح مغربی بغدا دیے حالات مفصل بیان کئے ہیں شرقی بغدا

كان طبح تذكره نهيس كرتا - نگراس كي نسبت و گيرمورنيس منومو كيفه مخرير كيا سهائسة يعقو بي صرف مشرقى بغداد كے مختلف تعطیعه " کا تذکره کر تاہیے لیکن اُس کی تحریر سے واضح نمیں ہوتا کہ فلاں قطیعہ کہاں واقع نتھا ۔ علاوہ ازیں بیعقو بی ان سرکوں کی تحق فهرست بمى لكمفنا ہے جو دلوار مستغين سے بغدا و كے تينون شمالي محلوں سے آتی ہوئی گذرتیں۔ یہ دیوار میقوبی سے ایک سوسال پشیر بن-اسسے پانچ سڑکیں گذرتی ۔ شارع نزاسان ان میں شامل ند گھتی یہی مرکیس ہیں جن کی وجہ سے مشرقی بغدا د کی عمارات اورد گیرحالات کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ان میں سے دو نوں رصافہ میں سے گذرتی تقین ان میں سے ایک اشارع مستقیم" قصرمددی کواور" شارع سوق خضریا جسراول کو جاتی-اس کے بعد شمال کی طرف سے ایک سٹرک باب شماسے کو آتی پھرشارع باب بروان کتی۔ یا نجویں شاع باب خراسان سکے جنوب میں جسراول سے آتی ہوئی محد مخرم کوهاتی • بغداد کے مقامات معام کرنے کے لئے جس طرح رمرکو س کا علم ہونا حروری ہے

بعداد عصابات عدم رسے سے بس مراوں مم مواسروری ہے واللہ کی شاخیں تقیں جو واللہ کے سام مراوں کی شاخیں تقیں جو والک مراک مرائی ہم اللہ مرائی ہم اللہ مرائی ہماری کا ایک سوئیل کے فاصلہ پر سے نکلتی۔ یہ نمر دوسوئیل کی مسافت مے کوکے بغداد سے ایک سوئیل کے فاصلہ پر پھروجلہ ہی میں گرتی +

شارع فراسان نهر نهروان پرسے قعبہ نهروان کے قریب گذر کرجانب شرق فارس کو جاتی۔ نهروان سے دوا در شاخیں " نهر فالص " اوڑ نهر بین " مشرقی بنداد کی تمام نهر بی اسی نهرفالص اور نهر بین کے درمیان تقییں۔ نهرفالص بقام برسشید برقصبہ بروان کے اوپر جو بنداد سے تین کو ان کے فاصلہ پر نکلتی اور قصبہ کلوا ذبی " پرجو بنداد سے جنوب میں قصبہ نهروان سے کچھ فاصلہ پر نکلتی اور قصبہ کلوا ذبی " پرجو بنداد سے جنوب میں دوکوس کے فاصلہ پر نکلتی اور قصبہ کلوا ذبی " پرجو بنداد کے جنوب میں دوکوس کے فاصلہ پر نکلتی اور قصبہ کلوا ذبی بنداد کے شالی محلوا میں نہرواں

اورحبفوني محلول مين نهرمس ادراس كي شاغيي كتس مد نهرخالص سے ایک شاخ نهرفضل جنوب کوجاتی اور باب شمار سکیے قریب دعل میں کرتی۔لیکن اس *مِکّر ہنچیے سے پیشتر*اس میں سے دواورنہرین کل *کرر*صا فراورشامیر کویا نی دیتی۔ان میںسے ایک کو مهز دور "کہتے تھے۔ برنہ شہر بینا ہے گروہاٹ ماکسیر اور اببروان سے گذر کرباب خراسان کوجاتی۔ اس جگہ اسسے ووسری نهر جھے نهر مهدى كمض من المتى السك بعدان مي نهرجعفريه جونهر ففنل كي شاخ على ملتى ـ نهر جعفريه نهر دوراور مهدى سے مل كر يعير نه فعنل مس كرتى . محله مخرم اورشرقی بغدا دی حجونو کی محلوں میں نہرموسلی اور امس کی شاخوں سے پانی آ آنخا- نهرموسیٰ نه بین کی شاخ کتی مشرقی بغداد کی شهریناه سے کچئے فاصلہ بر نهریوں کے داسن كنار فطيف مشضد كامل تقا-اس كانام" تصرفريا "تقا- نفروسى نهرين يك مغرب میں تصر تریا کے اوپر بہتی اور اس قصر کے باغات کوسیاب کرتی ہوئی مقاحم ہم برتين شاخون مي نقسيم بهوتي 4 ان میوں ہنروں میں سے بڑی نہرموسیٰ تھی۔ بیاور اس کی کٹی ایک شاخیں الخرم سے گذر تیں۔ نہر موسی مخرم سے گذر کریا فات طا ہرکے قریب دجا میں گرتی۔ دوسری نهرمعلی" تحتی جوبراه باب ابرزشهرمین داهل ہو تی۔ اورباب سوق الثلثا سے نکل کر فردوس سے قریب دجلہ میں گرتی۔ تیسری نہرتصور کھئی۔تصرشنی ا و**ر تاج سمے** متعلقہ اِ غات کو سراب کرتی اور دجا میں قصر تاج سکے قریب محر تی 🕳 مشرقی بغدا دیمے محلوں سے نذکرہ سے پیشتر ہم اُن پلوں کا ذکر کرتے ہیں جو وطب يرُ سَرْتَى اورمغ بي بغداد ميں آمدور فت كا ذريعه كتے 🖈 ان بلول كى نسبت ير إت إور كھنے كے قابل ب كريد وو تھے متعد ايك و شتیوں کے بل تھے۔اندیں جسر" کہتے۔وریائے دجلہ پر بھی بل تھے۔ود سرپ يخته اينظول كے تصاسع" قنفاه" كتے يامموًا نبروں رہتے ہ وجدبراس ماندمیں تین کشتیوں سے بل تنفے۔ ابتدا بیں جسر بطی پرست

شاع خراسان آتی-اس ل کے منہائے مغرب میں قصر خلا کھا۔اور مشرق میں ایک عاليشان مواب هتى اسفْ" إب الطاق" كية عقه ـ شأرع باب شام حربيب لذر كرجسرا علاير يسيضا سيبيس آتى اس كے مشرقی كنارہ بير باب الجبير تقابیر كا تذكره بغدادتكاول ووديم محاحره مين أكثر كياجا باسم مه بغدا د کودوسرے محاصرہ کے وقت اس ل میں بیس کشتیاں تھیں۔ وشمی سے آگ لگا کر ال قوار دیا۔ چوتھی صدی ہجری کے وسطیس ال بویسنے اسی بل کے قوم تهیشان نتمه کرواا-بقول بیقو بی تیسرے بل کو حسراول م**کمنے تقے خطی** لكهمتا ببح كرخليقه منصوب فتصرفياري تعمير تتح سايير بمحفاية بين بنوايا تتحاجم لول اِب شعیرے قریب کتا۔مغربی کنارہ پرمحارتستر بیں اس کی حد*یقی-اس سے وہ مٹرک* گذرتی جو محراب مبراتی سے آتی ÷ ان تمین ملیوں سے علاوہ ایک ادر بھی بل تھا جسے امین سے ہنوایا تھا۔ یہ بل جسرالاول کے نیچے بہت فاصلہ بریخا-اسے"زیدور د<sup>ی</sup> کھنے تھے- غالباً اس *ل*کا راستُه أس قصري طرف ہوگا جوامين سے "ويرزندورد" كے قريب بنوايا تھا-يي وه ج*كه يقى جه*ال بعد مين مشرقى بغدا د كا" <sup>ب</sup>اب كلوا ذى*ل" ئقا*خليفه ما رول الرمشيكم حالنشين مامون الرشيد كے زمانه میں مام بغاد تیں اور سازشیں ہوئیں۔ لیکن خلفا کی کومٹٹ سے بہت جار فر و ہوگئیں۔ باغی گر فتار ہو کرفتل کئے جاتے اور میں پال کا مقتل نقا۔ اس جگہ اُن کے لاش اور سرلاکا مُع جاتے کہ اہل بندا وکوعیت ہو۔ تا رخ بغدادمیں ان بغاو تو ں کے تذکروں میں ان ملوں کا بھی بیان ہے۔خلیفہ ہر وں الرسٹ پدیکے زمان میں جب خاندان برا کمہ تنا ہ ہوا توجعفر بر کمی کوخلیف مخے تنا کرکے اس تے جیکے میں <u>حصے ک</u>رکے ان تینوں پلوں پراویزاں کئے <u>تھ</u>خانیا برا کم کی تباہی با وشاہوں کی متلون مزاجی کی در دائگیز داستان سے۔اس نمانہ سے مضه ريشاء ابونواس معناس عبست رأيخز فظاره كوان شعرو ل ميس بيان

مأأتها المفترب الدهر والدهرفي وخروذ وغدار النازمان پروصو کہ کھانے والے یوزامیں پیرماتاہے اور دصو کہ نے حالاً لاتأمن الدهر صولات وكن من الدهر علي حذر اس کے اور اس کے حکوں سے ازكنت ذاجمل بتصريفيه اگرتواس محالث بعمر سے واقف نهیں تو اُسکے حال سے عبرت پالیے ہے کو اسواد کی گئی جعفرہ برس ء آبریس وزارت کرکے ماہ محرم سنجیاتی میں بقام عربی فیسٹی بیغہ إرون الرمشيد مصحم ستقل كياكيا-لاش بغداد مين تصبح كئي سرخبرا وسط اوتشا ووحصة باتی وونول بلوں برآویزاں کئے گئے کولگ زمانہ کے اُقلاب برغور <u>۔ ارائ</u> ہے بعنی معتصد کے عهد میں شعب افتال کیا گیا اُس کی لاش سے دو تکریسے ئے۔ اور دویلوں پرلٹکا نے گئے مسعودی لکھتا ہے کہ اسی سال ان مای<sup>ں</sup> لِئُي باغِيوں كے سرافتكائے كئے سر معلى ميں ايك بل پراس قدر نخاو قات كا چوم تفاکه بوجه سے نوٹ گیا اور ایک ہزار سے زیادہ اومی وریا میں غرق ہوگئے۔ ? كَيْصِ مِن خليفه معتضد نے ايك اور باغي كواس جگر قتل كروا يايى<sup>20</sup> كم يوميس عَنْ خواجِر النَّهِ بِعَاوت كي مكث يعربن گرنتار موااور بغداد مين لا يا كيا- مكر يدفامزي مين مركما خليفه معتصند سخائس كى لاش كوخوشبو ئى اورادرمصالح لگواكر **ب**یل پراو**نران کردیا**۔ دس سال سے زیادہ عرصہ تک پیلاش اسی طرح لٹکتی رہی<sup>۔</sup> آخر بغداد میں آیک دفعہ بغاوت ہو ئی اور یہ لاش کھی انزواکہ بانی میں بہادی گئی۔ اس کے جگہ اور لاشیں اویزاں ہوگئیں 🚓 یر تبیوں بل چوتھی صدی ہجری کے وسط تک جبکہ خاندان بور کا طوطی ابندا د میں بول رہا تھا موجود <u>تھے۔ گرا</u>س عرسہ سے بعد *جسار علا* کا پنزنہیں عیا*ت کیو کہ جا*ؤی سنهيه ا درابن حوقل محلقه ميں صرف دو پلوں كا ذكركرتے ہيں خطيب اس بل ى نسبت لكصتام كريريل جومز الدوله بوييكم" مبدان" كيم قريب تصاحلة مير

لومفبوط بناسے کے لئے توڑو یا گیا تھا۔ یہ توظا ہرہے کرمصا فیکی دیرانی بریب بل جو ا در شاك بدمي آمد و رفت كار استه تفا قدر ؟ بيكار بوكيا موكا-اوراس كلهُ بے فائدہ بچے کرجسراد سط سے ساتھ ملا دیا گیا ہو کا عرض منٹ کیے بین خطیہ کے زانہ میں نِ دوبي بِل محقد ان مين سعه ايك جسراوسط اور دوسراجسرالاول نقا موز الزكر بهزمهم جدبين مشرعته الحطابين دواقع مشرقى لغيدات اورمشرعة الروبيه (واقع مغربي بغيلز ہے درمیان بھا۔خطب یہ بھی **نکھتاہے ک**رسٹٹ می**ے** بعدجبراول بیکار ہوگیا تھا۔ شرائی میں مصرف جسراد سط ہی کار آمد نظا خطیب سے بیان کی تاثیبیان واقعات مجی ہوتی ہے جو مخلام کھ میں سُنی اور مشیعہ کے مساو کے متعلق بیان کئے جاتے ہیں خليفه قائم كاعهد ففا-اس وقت كرخ مين زياده توسشيول ادرسشرتي بغداد ميسّنيو<sup>ل</sup> کی آبادی ہتی۔ فریقین میں حسب معمول فساو بریا ہوا۔ خلیفہ سے حکم سے اس بل کو تورو ياكيا تاكه ايك دومرب يرحمانه كرسكين-اسسے ظاہر موتاب كومشرقى ومزنى بغدادمين اس يل كسكسواق اس وقت كوئي اور راستداً مدورفت كا ناتفا 4 حطیب پانچوس صدی ہجری کے وسطیس بغداد کے طالات لکھے ہیں۔اس صدی کے آخری سالوں میں بغداد پر بہت کھ تغیر و نتبہ ل ہواجس کا دکرہم آیندہ فصلوں میں کرسنگے۔ ان تاریخی واقعات نے بغداد کوموجو دہصورت میں کر دیا۔ پراسخ مين محكه رصا فرشها سسيداور مخرم اور شهر پناه تو ماک مين ال گئي مختي خليف مقتدی سے عهدمین تصرشا ہی سے گرونے مکانات اور نئی آبادی شوع ہوئی تھی۔ اورشیکی ہے میں خلیفہ مشغ ہرنے اس نئی آباوی کے گردایک دیوار کھینے دی ہتی۔ یهی و لوارموجوده بغداد کی شهرینا و ہے۔ تبینوں مل جویرائے تینوں محلوں مل مدوثت كاراستنه عقد ان كى تبابى يرده بھى بىكار مو كنے تقے -اورغالباً يانجور صدى سے اختتام پران ہیں سے صرف ایک ہی بل خلیفہ سے مملات کے فریب رو تمیا تھا۔ اورغالباً بديل مذكوره إلا برائ مين لمون ميس سعد تما - خلفاف نيا بنوايا موكا-ماتویں صدی میں یا قوت جو کچھاس کی نسبت مکھنتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے

وجوده زمانه كايل جس جكرم يربعي اسي حكد لتفاج سرم به هیتمیں ایک مورخ لکھتا ہے کہشر تی ا درمغر بی بغداد میں آمدور فست کا فر بعہ آبک ہی مل سے کشتیاں لوہے سے زنجیروں سے جک<sup>و</sup>ی ہوئی ہیں۔ اوراک مررش براس شهتر اوراك برسترك بنائي مودي سم يهيشهم مين ابن جمير بغداد میں آیا تو یہ بل طغیا نی کی دجہ سے توٹ جیکا تھا۔اور لوگ کشتیوں پر سوار ہو کرادھ اُدھرا یاجا اکرتے کتے۔ خِیانچہ ابن جبیراپیغ قافلہ کی نسبت جومملہ قرافہ کے پڑا وُ میں اسی بل سے قریب ٹہرا ہو اٹھا لکھ کر بیان کرتا ہے کہ اس بڑاؤ کا نام مربع ہے۔ يل وجرطغيا بن وحله لو هي كيا ہے عوام الناس كشتيوں ميں ميچ كر د حله كوعبور كرتے ہيں رات دن بےشارکشتیاں طح آب پُرتیّر تی ہوئی نظراً تی ہیں''۔ اس کے بعدا بن جبیر غالباً چھٹی صدی سے شروع ایام کی طرف اشارہ کرمے لکھتا ہے کہ اوگوں کی آمد فرت كاذرليه دويل تنقه ايك توخليفه كمحمل كمايس اور دوسراكسي قدراد بركضاليكين چونکه طغیا بی کی وجه سے بل ٹوٹ کیا تھا اس کئے پھر لکھتا ہے کہ لا آج کا ایک شلیول کی کثرت سے بڑی رونق رہتی ہے اورکسی وقت اُن کی آمدو رفت بند نہس ہوتی جن دویلو**ں ک**ااشارہ ابن جبیرنے کیا ہے معلوم ہوتا سے کہ ان میں سے ایک وہی جسر وسطی مختا جوعضد الدولہ کے شفاخانہ سے المقابل مخار مگرا وجودان بلول کے نہونے سے بھی پیر بھی لوگ اس کثرت سے آیا جا یا کرتے تھے کہ دریاہے وطبہ برکرا به گخشتبان رات دن جلاکرتی تخنس- درحقیقت کشتی میں دریا کوعبور کرنا لوك تفريح بعى حيال كرت عص خطيب كصتاب كراس سے ماحوں كوبهت فابدُه لتفايجس زمانه مين خليفه معتمد كابھائي موِ فني بغداد كاگور نريخااس وقتِ وجله پرتمیں ہزارکشتیاں بھیں-انہیں مسمیریہ *«کہتے تھے بح*صول روزا نہ فی کشتی تین درہم تھے۔ اس طرح روز آنہ محصول نوشے ہزار درہم وصول ہوتے ما قوت اورابن جبیر کی تحریروں سے واضح ہوتاہے کہ اس مل کی جوضلیغ

كى نصرى پاس تقامزى انها قصيسى بوگى - يەقسىزىمىسى كى ومانىرى كائى كى نسبت بھى ابن جبير ككمتاب كراس بل سے كچھ بہت فاصل برند تھا۔ بقول فخرى فليفه طابرك اس كى ازمر فو تعمير إمرمت كى تقى - اورشعوا وربار سن مدحيه اور تاريخي قصید کھے مقعے غالباً یربل پانچویں صدی کے اختتام کے قریب بنا ہوگات لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ بلا ذری (تلیسری صدی ہجری سے وسطویں) ابتدائی فتوحات اسلام كے ذكرہ فتوح البلدان ميں كرتے ہوئے لكمتاب كرع في سيابي اس جكسے جمال كركل قصرعيسى ہے وجلد كواكيك تشتيول سے إلى سے زور كجي عبور رکئے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ عربیوں سے دحلہ کوعبور کرنے سے کئے عارضی بل لجھ موكا-ياايرانيون ك كوئى بل منوايا موكا جواك كه كام أيا + راه از مین مغلیه ترکتاری سے میشتریه بل لوٹ چکانتا کیونکر خلید مشعصہ مغربي بغداد كوخالي كرديا عقاا ورمشرتي بغداد مين محصورتها بالكوخال كي فوج مغر في تتأ می تتی۔ شہری بربادی کے بعدیہ یں بھیر باندھا گیا تھا۔ اور فالباً ایک اوریل بھی بنایا انني ميں سے آيك كى مرمت كردى كئى ہوكى كيونكة جس وقت ابن بطوط بغدا دميں آيا ابن جبیرے بیان کے مطابق اس جگہ دویل تھے۔ان کی نسبت ابن بطوط ککھتا ہے کہ طائے یل کی طرح ہیں جس کی بابت وہ لکھتاہے کہ شتیوں کا طرایل ہے کہ شتیاں لوسه نے رنجروں سے جکواسی ہوئی ہیں اور کنا روں پر براسے بڑھے شہتیہ ہیں ج سے ير زنجراوراك سے كشتياں بندھى ہيں۔موجوده بل دريا مے ايك كناره سے دوسے کنارہ کک ایک جگه ۱۷۰ اور دوسری جگدا ک دفت ہے اوراس میں ه اکشتیال بین 4



فلفائے حباسید میں خلیفہ منصور نہایت متر اور اعلے درجہ کامتر رفتا۔ تاریخ شاہر ہے کہ اس کاکوئی کام حکمت سے خالی مزعقا۔ طبری لکھناہے کہ ولی عمر سلطنت کورصافہ کی زمین اس لئے عطا ہوئی کہ اس جگہ عجمی آبادی ہو۔ مہدی کے ماتحت ایرانی فیج متی اور دینیۃ المنصور میں عوبی۔ خلیفہ چاہتا تقاکہ دو حربیف طاقت ہیں جلہ کے دونوں کناروں پر آباد ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے خوف سے سرنہ اٹھا سکیں اور اگر مدینیۃ المنصور میں کسی طرح کی شورش ہوتو بیرونی احاوسے فرو كرابنين ايك، ي مجرنسا أخلاف مصلحت عقا ادرا يكضو وسيسيح عبدا أباوكر المتحكا

تصربهدی جامع رصا فرتے قریب تھا۔ نود جهدی نے یا خلیفہ منصور سے
اس کی تعمیر یا تعمیل کی۔ بعض اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے ہارون الرمشید
نے بنوایا تھا۔ فالبا اسے کسی قدر کو سے کرویا ہوگا یا کچھے مرمت وغیرہ کی ہوگی۔ ابتدا
میں قصر کے گردایک دیوار اور اس کے باہرایک خندت بھی اور اس کے قریب
میدان "یا سعر بع " تھا۔ قصر کے چار و ن طوف با فات تھے۔ نہر بهدی انہیں سیرا
مگر تی تھی۔ انہی با فات کے ایک حصتہ کہ "بستان" کہتے تھے۔ نہر بهدی انہیں سے لئی
ایک چھوٹی چھوٹی نہریں اِ دھراد ھرچسیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک شاخ کا
ایک چھوٹی چھوٹی نہریں اِ دھراد ھرچسیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک شاخ کا
ایک چھوٹی چھوٹی نہریں اِ دھراد ھر بھی نہروں اور مرم کوں سے تذکرہ سے طاہر ہوتا
ہے کہ قصا در با فات وجلہ کے کنارہ پر واقع تھے ان کے بعد جامع سجداوں اس
جونکہ فلیفر منصور سے نہدی اور اُس کی فیج کو اس جگہ۔ رہائیش کے واسط بین
چونکہ فلیفر منصور سے نہدی اور اُس کی فیج کو اس جگہ۔ رہائیش کے واسط بین

, so or o

ٔ حالت طغیا بی بھی تمام شرقی بغداد اونچا بھا چنانچہ اسطخری <u>جویمی میدی ہیں</u> میر لکھتاہیے کەمشرقی بغدا داورخلفا کے قصرمیں یا بی صرف انہی نہروں سے آ اہے جو نهروال سے نکالی گئی ہیں۔ لیکن دطرے بھی یا نی بزریعہ" دولاپ "آیا تھا 🖈 یہ بات اور کھنے کے قابل ہے کہ رصافہ مبت سی جگہوں کا نام مختا۔ جینا نجے یا قوت اپنی کتاب مشترک میں گیارہ اسی نام سے مقامات بتا تا ہے۔شام میں رصا فدایک شهر کا نام محتا ابومنیع عبیدا دنّد بن ٰ ابی زیاد اورا دسط یو ّنا حجاج اسی حجم كے إشندے مفے - بصره ميں مي ايك رصاف عقام حدين عبدالله بن إحمداورابو القاسم حسن بن على اسى جگر سے محقے۔ واسعامیں اَیک قصبہ کا نام رصا ذکھا۔ بنیشا پور میں بھی ایک رصا فہ قطا کو فہ کا ایک شہر بھی اسی نام کا بھا۔ عجاز میں ایک قصبدادر افريقه مين ايك اسما عليه قلعد كانام بهي يهي عقاء غالباً بغداد سع بعد ست زياده مشهور رصافه اندلس واقع برسيانيه كقاحب كى بنيا وعبدالرحمن اول اميز خليفه من طوالي پيتى 🖈 رصافہ سے ابتدائی تذکروں سے واضح ہوتا ہے کہ دجلہ کے مشرقی کسٹ رہ پر مدنية المنصور يحيم مقابل واقع تتقاا وراسي قدرطول وعرض ميس بتقابي عيمتي صدى میں میقوبی کئی ایک جاگیروں کا ذکر کرتا ہے جوخلید مدی سے اپنے امرا کو قرصہ رصا فه محے گروعطا کی تقیں۔ بیرجا گیریں رصا فہ سے شمال مشرق اور جنوب بین تع تقسیں کچھے عرصہ بعد میں حاکمیریں دو آبا د<u>مح</u>لے مخرم اورشا سیربن سکئے۔جامع زماف مح متصل اور کچیے فاصلہ پر جانب وریا ایک قبرستان تھا جہاں بعد میں حلفائے سيرك مقبرك محقد جانب شمال امام ابوضيفه كامزار مقاجوايك آباد محله کے مرکز میں واقع تھا۔ اس محل کا نام میں امام صاحب سے نام پرمشہور ہوا 4 حصنداول مين بمامام صاحب اور بغداد كم متعلق اك كي خدمات كاتذكره ر مجلے ہیں بنشارہ میں آپ کا انتقال ہوا توائس جگہ د فن ہوئے ہیسے بدایر

ئېرستان خزان <u>گەخەلگ</u>ە- يە قېرىتان رصا فەم**كەش**ال مى**س** داقع ئقا- امام <del>قى</del>سا کا مقبرہ آپ کی بزرگی اور وانی تقدّس اور فرقه منیفه کی امامت کی وجہ سے ہیکیشڈ بارت کا در رہاہے۔<u>ھے <sup>سے س</sup>یم</u> میں مقدسی اس جگدآیا۔ وہ لکھنا سے کہ ابوجیفرعلام ے صفحہ بھی بنادیا ہے۔ اس سے امک سوسال بعد بعینی ملے جہ میں مل*ک* شاملجوتی اوراُس کا وزیرِ نظام الملک بھی مقبرہ اقدس کی زیارت کو آئے۔اس قت قبریرایک گذیدیمی تقا بو**کویم کے میں بنا پا**گیا تقا۔ا*س سے بیلے سلطان ا*لپارسل<sup>ان</sup> نے جواسی ملک شاہ کا باب تھا۔ اس جگر مدرسہ بنا یا تھا۔ اس جگہ فقہ اور حدیث كادرس موتا- حداث دلكه مناسب كريه مرسه شرف الملك ابوسعد مستوفى المالك ف جومل شاہ مے ہال ملازم محالتم يركروايا محال ليكن تزبت "كے ويكسنول ميں یہ عبارت نہیں ملتی- بد مرسہ جو"مشہد الوحنیفہ"کے نام سےمشہور سے مدت اک قائم رہا وربڑے بڑے نامورعلما اُس کے پروفیسٹر قرر ہوئے جن کے نام اوا حمالی حالات *الحوابرالمفيَّة في طبقات الحنيفه مين اكثريائے جاتے ہن پر <mark>الم</mark> الله مين مكيم* بن جزله نے کہ خلیفہ مقتدر با دشہ کے دربار کا ایک مشہر حکیم تصابنی تمام کیا بیں ہر مدرسر پر و قف کیں۔ بغداد میں یہ مدرسہ سے پیلا تھا سے ہمیں ابن جمیار ایسی بغدا دمیں آیا۔ وہ بھی قبر کی تصدیق کرتاہے۔اور لکھتا سے کم تقبرہ امام ابو عنبید کم ہے جب سے محلہ کا ام بھی ابوصنیفه مشہور ہوگیا ہے۔ ابن جبیر کی تحرید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محلہ رصافہ کے شمال میں شہرسے الگ بختا۔ شہرے کر دایک دیوار <del>بھی جسے خ</del>لیفہ مشتظهن تعمركروا يالختا- اسسے ابک سوسال بعد یا توت مسجد او حفیفه کی نسبت ملک معلوم ہوتا ہے کہ شرف الملک ابوسعد مستوفی المبیار سلان کے ابتام سے بیرعارت طیار ہو کی اعد قد اس مدرم کا بان الب ارسلان مخاابوجعفر ایک مشهور شاع فع اس وقت بیشمر کهنے کر ک

در بعنی تم و تصنی ندیس کر مکم کس طرح ابعز بهور با تصابیمراس شخص نے جداس کور میں مدفون ہے اس کو ترتیب دی۔ اس طرح برزمین مرده رش متی - ابو سعد کی کوشش سے اس کو دو باره زیرہ کیا یک

لكفتا بيه كرفلفائ عبائسيد سح مقرول محومتصل هتى- ايشا كامشورساح إبربطوط مسلم می میں بندا دمیں آیا دس وقت عباسی حکومت کا اخیرزمانہ تھا وہ ایسے سفرنامہ میں میں انہ ہیں لکھتا ہے کہ بغداد میں مشہدا بوضیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجو دنسیں ہے جہال سےمسازوں کو کھاتا ملتا ہو۔ زمانہ حال کا ایک پور بی سیل لکھتا ہے کہ خالقہ ؓ امام ابوخنبيفيُّر قصبه عظم'' ميں واقع ہے۔ چونکه ابو خنیفی کو امام عظم کہتے ہيں اس کے تصبہ کا نام عظم ہوگیا ہے۔ قصبہ مذکور شہرسے اُدھ گھنٹہ کی مسافت م وجله کے مشرقی کنارے پر کاظین کے بالمقابل واقع ہے ۔ حضرت امام عظم کامقیره تاریخ بغدا دمیں ایک ایسی عمارت سے جو بغداد کی بنیاد کے وقت سے اب تک قائم سے۔ بیرحرت انگز امرہے کہ زمانہ نے اس عظیمانشان شهر کی یادگاریں ایک آنک کے مٹادیں لیکن برمقہ، اس طرح قائم ہے بلکہ تبتر طالت میں ہے-اور کیوں نہ ہو آج ایک ونیا امام صاحب کی مقلہ کے۔امام صاحب کا مزار مدت نکب بوسہ کا ہ خلائق رہا اور آج بھی ہے۔ جو تاجدار بغدا دمیں آیا نهایت او کیے اس *جگہ حاضر ہو*ا نادر شاہ ہے جس مرقت بغداد پرحمادکیا توایک دسته فوج امام صاحیجی مزار پرمعین کیا که کهنیں . حصرات مشيعه بسيحرمتي نذكرس- ناصرالدين قاجار شاه ايران البينے سفرنار ميں لكه متاب كميس ف امام الوصلية وكم مزارير فاستحريرها ورندرير وهائي بمان ہودیکا ہے کہ مغربی بغداد میں ایک رہا ط ابوعنیفہ کھی کھا اس کئے مشرقی بغدا و کے محلہ ابوصنیفہ میں تمیز ضروری ہے ،

قبرستمان خزران جس میں ام عظم کی خانقاہ ہے خوران کی وجہ سے شہور ہو آ خوران خلیفہ مدی کی ہموی ادر خلیفہ ہادی اور ہاروں الرست مید کی مال تھی کہتے ہیں کہ بغداد کی بنیا دہتے ہملے بھی اس جگہ قبرستان تھا۔ جس میں ایرانی "من" فون ہوتے۔ اسی قبرستان میں ابن اسحاق کی قبرہے۔ ابن آسحاق بہلا شخص ہے جس نے آسخصہ تنے کی سوانح عمری تھی۔ یا قوت اگرچہ امام اظم کی خانقاہ کا اکثر وفعہ ذکر کرتا ہے۔

یکن *تبرس*تان خزران کا نام کمبی نهیں لیتا۔بعض مورضیں **نے غلطی سے ق**بر**شان** قریش میں (جو کاظمین سے متصل رصافہ سے بالمقابل مغربی کنارہ پر فضا) اور خزران میں مجھے وق نہیں کیا ہے ہ خانقا ہ ابوصنیف اورجامع رصافے کے درمیان خلفائے عباسے مقرسے تقے ان قصروں کی نسبت ابن بطوط زمینلطی کی ہے۔اُس نے ایک فہرست میں نیس خلفاء سي مقبرك لكمص بين ليكن بيصري خلطى بهاول توبقول اكثر مورضين مخليد محاصرہ کے وقت اور شخیرے بید بعنی کردیات میں شہر تباہ ہو گیا تھاا ورتمام خاندان عباستحے مقب جلائے گئے تھے۔ دوم ابن بطوط نے خلیفہ جمدی اور ہادی کی قبرس بغداد میں کماں دکھی ہونگی-اگرچہ وہ لکھتا ہے کہ ہرایک قبر برصاحب **قبر کا** نام كنده تقا- مگرمعلوم هو تاسهه که این بطوطر مقرو رکی نهیس بلکه خلفا کی فهرست بکه تقا ہے۔ کیونکہ جدی اور ہا دی نہ تو بغدا دمیں فوت جو ئے اور نہ اس حکر مدفون ہوئے۔ ادراً کِیْرِخلفا خلیفرمنتصم سے معتمد تک سامرا میں دفن ہوئے۔اس کئے یہ فہرت حرف آخری خلفا کی مجنی جا- پیئے-سامراسے بغدا دمیں دارالخلافت محیضتقل ہونے یرخلفائے عمام معتصد سے کے کراسوائے مندائک کے ہمشرقی مامغ فی بغداڈ یس مدفون ہوئے خلیفہ راضی اور ستکفی سے سے رجودہ خلفاء کی قبر س جامع رصافہ کے باہر فضیں۔ چوتھی صدی کے وسطیس اور اس سے بعد ایک موصر تک بیر جگہ واقعی شهرخاموشاں تھی ایک عرت آگہز نظارہ تھا۔ ایک بیکسی کی حالت میں قرب وجوارك آبا دمحلوں میں نظراً آنضا خلیفه مشضر نے ان قبروں کے گرو ایک ويوار كھينج دى ھتى اوراس وقت كچھ شاہى آرام گا، كى صورت بن گئى ھتى۔ لوئى كچە فى قبرول کی با قاعده مرمت مونی رہتی ان کے متعلق کچھ زمین ہی وقف بھی جس کا عاصل انهی برصرف ہوتا اور محافظین کو تنخواہیں بھی ملتی 🚓 خلیفمستعین سے عہدمیں بغداد کے دوسرے محاصرہ کے وقت مصافر برباو

ہوگیا۔ ایک میل کے فاصلہ پر نعلفا کے بنئے قصر تعمیر ہو گئے۔ اور رصا فہ اورائس کی

غطبهمالشان سجده وسوبرس بعدمشرقي بغداد كى قبرون ادر كهناشرات كي وحيه وكرين تنهاعالم تحيرين اس بكيسي اورويراني كے نظاره كودكيدرى عتى ج علوم ہوتا ہے کہ بیعظیم انشان مسجد جیرسو برس تک بھی جامع مسجد ہی گئی کیو کم تمام مورضين ورسم يحتمي ابن بطوط بهي است جامع مسجدو ل ميں شمار كراہے يمين أج أس معزز عارت كمة أنار نهيس لمقه بقول بعيقوبى تيسرى صدى سيءاختتام ريقبى رصا فرمشرقى بغداو سيحتين محاك میں۔سے ایک تھا۔ اس میں سے وہ بڑی بڑی سط کیں گذرتی تھیں جو غالبًا شارع خواسا اورجسوسطی سے آتی تھیں ۔ان میں سے ایک کا نام طریق متقیم کھا اسی رقصومدی اورجا مغُمسجد بھتی عموًا اشیا ئی فکول میں مٹرکیں سیدھیٰ نہیں ہونیں اسی <u>لئے ا</u>یسے طریق ستقیم کیتے تھے۔ دوسری ماک میدان "یامر بع رصافہ سے مشرق م گذرتی۔ اس سٹرک پرفضل بن ربیع اور اُس کے قریب ام حبیب دختر ہاروں ارشید کامحل تھا۔ بقول ياقوت يقصرشارع الميدان بريقاء اسسعنطا مرموتا سبع كداس بطرك كانام شارع الميدان ہوگا۔ خليفه اموں نے يرزمين اپني سوتيلي مهن ام حبيب كوعطا كي تتي، یا قوت نکھتا ہے کہ شارع المیدان شارع سوق الثلثا سے محزم سکے برے ملتی- اور جانب شمال محله شامسيدمين آمد ورفت كاراستدنقى- اس كے ايك مصنه كوسوق خضير کهته تقصه اس جگه عینی برُن اور دیگراسی سم کی اشیا فردخت مهوی تحتیس اس جگه کو اکٹر خضر پر کہتے <u>تھے۔</u>اس جگہ آخیز زمانہ میں یا لی*نے کو زے ف*روخت ہوتے۔اس محله سَع كِيهِ فاصله بِرِخانقاه الم م عَظمُ مِتَى - اسى مع قريبُ أيك جُكُر كُم لا إلى لِكا كرتى-ابتدائي رماندمين اس جُكُمْ من خطير هتى- اسى جُكُدايك سُرُك بھي گذرتي جسے طر**ی**ق الزوار تی کہتے بھتے۔اور غالبًا خضر پر اور *جب اِعظے کے درمیان ہیں موک تھی۔* اس كے قریب و صالوصاح " تھا۔ وصلح قصبه انباركا باستندہ كھا خليفه مدى مے عکم سے یز قصر تعمیر کیا 4 غالباً جبرلط عرور فی اور شامسیا در رصا ذیکے درمیاں راسته تھا شامسیکے

قریب ہی ہوگا۔اس جگہ پل سے سرے پرایک دروازہ کھا جسے باب البحر کہتے تھے۔ شاع رصا فداس سے گذر کر حریم طاہروا قع معزبی بغداد میں جاتی ،



شاسئيه

شمائس پیمارصافہ کے مشرق میں واقع تھا۔ ان دونوں محلوں کے درمیاں ایک سٹرک تھی جبراوسط سے گذر کر دجا ہے کنارہ کے ساتھ ساتھ موصل کو جاتی تھی شما ہے کے شال حصّہ میں اس کا نام شارع نفر نهدی تھا اور جنوبی حصّہ میں اس کا نام شارع نفر نهدی تھا اور جنوبی حصّہ میں کے قریب سوق چنفر کھی ہو کے درمیان میں ماک الدار اسے گذرتی جوبھول یا قوت خانقاہ ابو ضیفہ کے قریب کھی۔ مرمیان میں مال قوت کے زمانہ میں اس کے آیا رم ملے بچاہ تھے۔ صرف کھنے درانہ میں اس کے آیا رم ملے بچاہ تھے۔ صرف کھنے درات ہی نظرات ہی نظرات ہے تھے جھے ۔

اہل بغداد کیا تمام دنیا سے داسطے پر جگر عبرت کا بمنظر تھی۔ اس جگہ ضلیفہ ہارون ریٹ پدکے در پر حبفہ بر کمی اور اسی غاندان برا کد کے قصر تھے جعفر نے ہیگ ایک قصرتعمیر کروایا تھاجس پر دوکروٹر درہم صرف ہوا۔ اس جگداور بھی آل برا کمارے

ملک جب پر رفیع الشان قصر تیار موگیا تو جعفر نے بیند شنجہ می جسے کئے ادراُن سے بوچھا کداس مکان پس جانے کے واسطے کونسی ایخ سعید ہے حسینے زا کچ بناکردن ادروقت تویز کیا اور پہ قرار پاک جعفر بر کی وقت شب کے اس مدید مکان میں داخل ہو نیائی جعفر لینے مکان کوجار ہا تھا۔ مام کا وقت سنائی کا تھم تنا وگ آرام کررہے شیرلیکن ایک تحص کھڑا ہوا کہ رہا تھا ، لم بقتید حاسشید برصفح (۴۵) نصر تقے جن میں سی اور اُس کے بیٹے فضل وجھفر کی رہالیٹ کتی -ان کے درواز کی پرسوار وبیاده کا ہجوم رہتا۔ وراُس میں کچے شک نہیں کہ وہ حل وعقد کے مالک نتھے۔ التمده المشيصفود ٨) و تمنادان بن کرستاروں پاپنی تدبیرقالم کرتے ہو۔ تدبريا الغوم ولست ندرى ورب المخدر بعل مأيث عنه اورسارون كاخدام ما بسائه تركاً سبع به يشرس رجعفر عركيا- اورقائلت بوجها كراس شعرك برطيف سه تراكيا مطلب تفاأس من كهاد بمجه نهين ورب الفخ م يغيع ل ما ييشاء اتفاقيه زبان سے نکل گيائه جعوبے اپنے حق میں بدفال بھی۔ جب سکان ہیں واطل ہوا تو شعرانے مبارکباو کے تصدك يرص ادرابولواس شاءن ايك مدير تصيده يرصاد للكر جب اس في رشو يرصف كرسك ارىغالىلا ازالخىتۇغ كھادى كەكاڭ كىتىگى كاتارىخدىر كاسرىپ ، عليك واني لماختك ودادى لكن أس في نيري دوستي من خيانت نيس كي 4 سلام على لدنيا اخداها فقل تعد اب بركك كي اولاد حب تم ونياسي كم موجار -بنی بومك من دا تمحیق غادی تودنیا كوسلام به به توجفر كارنگ فق موگیاا ورا بولواس سے كها خدا خير كرے آج تم نے ہمارى موت كى خبر سنا ئى ہے ﴿ جس بات كاجعفر كو وهر كالخفا أس كاخهور حيندر د زكے بعد ہوكيا۔ نمليفه بار وں الرسشيد كو براً كم كى شا پا نه ننان پرشک پیداموا بینانچ ایک د نوابرامیم بن بهدی عباسی اسی مکان میں جعفر کو ملع آیا تو پیکا عصمين بجرابين اب بوجها توكه كرآج مصورجو جارا وشمن ہے اس مكان كو ديجھتے أيا تھا ميں نے پوجها كم اس قصر كوشل بغدادياسي ادر جگر بي سے منصور يے كهاكة عيہ و خالى يريمي نهيں- ميس من يو يحماكم كياعيب سے توكهاكة اس ميں ورخت حرما نهيں ہے " ابرا ميم رادى ہے كميں في إد حراُ وحركى باتوك ہے اُس کا عصد فروکیا اور یہ بھی کہاکہ "منصور خلیفہ کا مصاحب، اور وشمیٰ کی وجہت اگر خلیفہ کو کمدے وزيرانسلطنت في ايك محل كي تعميرين دوكروركي رقم صرف كردى ديكرال ادرجوا برات كاكيا شار موكاك يرُس كرجعفر بهنسا، وركهاكر "جولوگ دولت كوجم كرت ابي بهلاو دايسي عارت كيونكر بنا سكت إن يوليكن س میں کچیرشک نہیں کداس قصرے ہاروں سے ول میں طرح کی بدگمانیاں پیدا کردیں۔ ایک فوضلیف کوایک كمنام خط البس كامضمون يرتضا + خدا کی زمین کاجوامانت دا رہے ۔ قل المين شفوارينه اورجوهل وعقد كا ماك بهيء أس مص كمدو-ومزاليه الحل والعفد کے پیچے کا میٹیا تیری طرح امک بن منتیا ہے۔ هذاابن يجيى فدغلاما لكا تجديس اور اس من كوئي مقد فاصل نهير-مثلك مأسنكمأحد ( بقیه ماست په برسفیه ۸۸)

وزارت کا عهده أن کی خاندان میں موروثی ہوگیا تھا۔ اور اس میں بھی پھی شک نہیں کہ ہوجہ
ایرانی الاصل ہونے کے اُنہیں قدرتاً اہل ایران سے ہمدردی تھی اور اُن کی دجہ سے اقوام
غیرعرب کا زور دربارعبا سیرمیں اس قدر بڑھ گیا تھا جوغر بول کو بہت ناگوار معلوم ہو اُتھا
آل براکمہ کی جاگیر ہیں صوف بغداو میں ہی محدود نہ تھیں بلکہ ختلف ممالک میں کچھ نہ پچھ
حصد اُن کا حذور رفظا۔ چنا نچہ مصنف حیوا ۃ الحیوان لکھتا ہے کہ حب ہارول اگر شید سے
ایک و فعدوار السطنت سے نکل کر ملک کا دور ہے نے جائی اور سی جگر اور جس باغ میں
اس کے ڈیرے کھو ہے ہوتے تھے وہاں ہی معلوم ہوتا تھا کہ برامکہ کی جاگیرہے۔ بغداد
اس کے ڈیرے کھو ہے ہوتے تھے وہاں ہی معلوم ہوتا تھا کہ برامکہ کی جاگیرہے۔ بغداد
سے مشرقی حصد میں برامکہ کی جاگیرے فتیں۔ ایک و فعد ہاروں الرسشید اور اسماعیل بن کی یا
باب بروان تک برامکہ کی جاگیری تھتیں۔ ایک و فعد ہاروں الرسشید اور اسماعیل بن کی یا

آری تھیں۔ رشیدنے دیکے کم کا زمرا برا کر کا ببلائرے فریتا ہے طاسط کیسی بحث گھا کا سیادہ مہائس کی ہوات کوم سے شکے ہم سیم کم وکھتا ہے کہ ایک کمانہ کے جدیجم کھیے قد تولیدی کا اتفاق ہوا اور دی گزشتہ سال کھوں کے سلطنے تھا ہیں سے یہ کہتے سنا کہ قیقہ شامل کم بلوگر فلافت کرتے ہیں بائے اراضا باغیروں اس کا قدے تھوٹ سے عرصہ بوجہ فرط کے مکم مشتل کا او رائس کے بس کی اور رام کا باب بچلی قبد فا زمیں کھیں ہے کئے جہال سبا یک ایک کرنے طرح کی تکلیفیں سنتے سنے مرکھیے و رابر ایک بسنین اسلام ) \* کی وجسے اس کا یہ نام پڑا ہو ۔ اور یکی تی ۔ خالد فلیف سفاح کا و زیر کھا۔ اور یکی کی وجسے اس کا وزیر کھا۔ اور یکی کی ۔ خالد فلیف سفاح کا وزیر کھا۔ اور یکی کی در پر بارد س شید کا باپ تھا۔ بقول یا قوت نور یکی یا اُس سے بیسے فضل نے اس جگا۔ ایک قصر تعمیر کر وایا جھے تصرین "کہتے تھے پر اور بھی بینی بغدا و دوسے محاصرہ یا خلیف سنعین سے عہد کے واقعات کے سائتہ اِس قصر کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ یا قوت کے زاد میں یہ قصر پاکل خاک میں مل چکا اور اُس کے کچھے کہ اُ ارباتی نہھے۔ کوئی اتنا بھی نہ بتا سکتا تھا کس جگر واقع تھا۔ لیکن طری سے جو بغدا دیے دوسرے محاصر سے واقعات لکھے ہیں اُن سے اشارتا پا یا جاتا ہے کہ باب تماسے کے بہت محاصر سے واقعات لکھے ہیں اُن سے اشارتا پا یا جاتا ہے کہ باب تماسے کے بہت قور بدا کے بہت کے بہت قریب نام کی بی زبیدہ کے قصد میں آئیں۔ اور ما مول کے زائم میں جب زبیدہ کا وہ اقتدار نہ رہا تو جا باب تماسے کی اولاد کو عطام و نین۔ سوق یم پی سے آگے اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اولاد کو عطام و نین۔ سوق یم پی سے آگے اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اولاد کو عطام و نین۔ سوق یم پی سے آگے اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اولود کو عطام و نین۔ سوق یم پی سے آگے اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اولاد کو عطام و نین۔ سوق یم پی سے آگے اور بلاسے براسی مرک پر جو باب تماسیہ کی اولاد کو عطام و نین۔ سوق یم پر اس کے اس کا دور اس کے دینے کی در باسے تھے کے دور باس کے دور باست کی دور باسے تھے دور باسے تھے دور بیں۔

حاتى تقى ايك قصر دارالفزج عقاية فرج "ايك غلام بارون الرسشبيد كالقا مورضين ا من تعربی بهت تعریف کرتے ہیں اور <u>لکھتے</u> ہیں که اس حصد شہر میں اس کامثل ند تھا ج باب شاسيشهريناه كيفال مغربي انتهار يقابها معاشات يرآبومواس جگہ پیلے عیسائیوں کے دیر مختفے۔ان میں سے دیر" درمالس"اور" سالو" ہبت مشہو تھے- اورغالیاً موخرالذکر نام کی دجہ سے محلہ کا نام شماسے بہوا- اور بیری می مکم ہے ۔ كرادشاس است شتقق موجس كمعنى عيساني رابب بب جور مزنا واكسلساكي خدمت میں زندگی وقف کروسیتے تھے۔اس لیٹے بھی شامسیدانہی ویرول کی جبم سے مشہور ہوا۔خلفائے عباسید کے زمان میں مدیر سالو ، دریائے وطباکے کنارہ یرنهایت نوشها دسیع عارت بھی اس سے قریب نہر مدیدی ریا نہ فضل بہتی تھی۔ اس دىرى آبادى زياده ترباب بروال كى طرف جسلى مو ئى ھتى ـ ويرسالو كى نسبت مورغین تکھتے ہیں کہ ایک عالی شان عمارت تھتی۔ اس میں عیسائیوں کی رہائش کھتی۔ اس کا نام قصبه سالو کی وجه سے بڑا جوامینید کی سرصد پرداقع تفا۔ائست ماروں الرقسید من سالوکی کل آبادی مشرتی بغداد کے شال میں لا بسائی جہاں بعد میں یہ ویرتعمیر ہوا ہزما ہے اس دیرکو بھی ویران کرویا یمصنّف مراصد *منتالیم میں اس کی نسب*ت لک<del>ھتا آ</del> لداب اس کے آ اُریک دکھا فی نہیں دیتے 4 اس کے ذیب نہ فضل کے ہیلومیں سطے زمین بہت نیچے تھی۔اسے شاع شاسے سے كهتے ادر چونكه وريا كاياني اس جُكُه اكثر برآيا اس ليئے اسے" رفۃ" بھي كہتے تھے۔ لغدار محدوس محاسره كوقت محاصرين كالمب اسى رقدمين فقاء محاشا مريك بالر شال مترق اورسترق كي جانب ايك رباط تفاجس كاتذكره بغداد ي اقل و دوم محاصره ين اكثركيا جا تاسيم اسي " ثلاثة الواب " كمن غضه خليفه مستعين كوبغدا دك اول محاصرہ سے واقعات انجقی طرح معلوم تقے اس کئے اُس منے شاسیدی شہر پناہ اور ثلاثہ ا بواب کے درمیان جتنے مکانات کتھے۔سبگرا دیئے۔اس سے ظاہر ہو تاہیے ک

شرقی بندادی آبادی جانب شمال ثلاثه ابواب تک پتی لیکر. خلیفه مستعیر ، کے زمانہ میں اثناہے محاصرہیں بیرحصہ شہر بالکل برباد ہوگیا۔ ایک صدی بعداسی جگہ آل ہو یہ کے قعرتعمہ موٹے ہ باب بروان باب شما مسجيح جنوث رق مين تقاء اس معبابرة قبرستان الكيرُ تھا۔ یہ قبرستان عبداللہ الک سے ام سے مشہور مواعبدادت بیلآخص تھا جہاں *جَلَّه وفن ہوا-مورخین مالکیہ کا تذکرہ ن<mark>ہے</mark> ہو میں بھی کیتے ہیں۔ اس وقت اس جَلّہ* للطان معووسلجوقي كاكمب تقاحس لغ بغداد كامحاصره وال ركها تقابيه بغدادكا برامحاصره كملا تائب- دو ماه تك قائم ر بإ- اس كانتيمه يه بهوا كيفليفه منصور را ٺ نخت سے آبارا گیا۔ اس **محا**صرہ کے مفصل جالات کسی مورخ سے نہیں لکھے عبدا فليفهدي محنط نيس فرج كاكيتان تقام رون الرشيد سح عهديي پولیس افسرنتا-ایک وفعه اسی کے مانخت ضلیفہ سنے رومیوں کیے برضاف فوج روايهٰ كى.. مالكيه كوم قبرستان مروان " بھي كہنتے تھے اس سے قریب رمصلّٰ " تھا۔ لوگ اسی حکمہ نمازعبدرمضان اداکرتے تھے ﴿ اس جگهایک مقبره نتحاجیے قبرالنذور کہتے تنتے۔اس جگرخوش اعتقاد نندرا ہا اورمادين عهل كرتے تھے خطيب اك حكايت عصدالدولہ بويہ كاكھقا ہو كدايك د *فعدائس سے بھی اس جگ*رمنت مانی اور مراو د لی طامل کی کھتے ہ*س کہ ی*ہ فیرحضرت عب التٰد کی مقی جوحصزت زین العابد رہنا سے یونے تھے ان کی نسست عجیہ فیزیر حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیسے کے خلیفہ وقت نے اُنہیں اسکا فريب دكر بلوايا جهال أن كي قبرسه اس جكه أيك نكرا كحدو أكيا فقار حصرت عبدا بنه نے جب اس جگر یا وُس رکھا تو گھڑے ہیں آرہے ادراس طرح اُنسیں زندہ درگور بياگيا۔ بفول يا قرت بيرخانقا ەساتۇس صىدى بېجرى مىں بھى موجود ھقى اور بغدادست وفی تصف پل ہے فاصلیر پھتی مصنّف مراصد بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں رسا ذہے اِنّا لی تک چیبیلے ہوئے محقے مگراس زمانہ میں غیرآیا و تحقے یسنیٹ پئے میں مغیروشہت

مف کوس کے فاصلہ رفقا وہ ے سے میں آل بو بیکا طوطی بغدا دمیں خوب بول روائقا۔اس خامذان سنے میں ہے ہا اس جَكَرَكُمُ اليك عاليشان عارتين بنوأمين جس كافركراً مينده ٱنتُكا - تيسري صدى مسح افتتام برضليف مقتدر كى فيج كے سيدسالارد مولس "ف باب شماسيكي إبرايك قص بنوا ا- اسى كے قريب خليفه مقتدر باغيول كے بائت سے قتل موا 4 شاع بردان ثمانسيه كورو مقول مين نقسيم كرتى هو أي جسار وسط كوجاتي متحي إل جنوبی *حصة میں آل برا کم سے قصر تھے۔ یہ قصر شارع شے* ائمیں جانب سوت بیچی سے المحق مقدان كي بهايك بل مقاجسة قطره بدان كمت عقداس جكرشارع بروان نبرمهدی کوعبور کرتی گتی- اس سے *قریب ہی خلیفہ مدی سے ا*ل برا مک ميں ايک شخص ابوعبيد معاويہ لبخي كوجا گيرس زماين عطاكي لتقي قنظرہ بروان كوصر يع ابن حطيم منظ بنوايا عقااس جگراس كي كي زمين اور قصر بھي مقا- ايك چيسوا سا كا دُل بغداد کے قریب تقاصے ظمر کتے تھے . شهريناه ادرشارع باب بروان اورباب خراسان سحه ورميان قطعة زمين ثلث نما نقا۔اس بیں نہر مہدی ہتی تھی۔اس جگہ نہرکے کنارہ پر دارالروم اوراُس کے بعد مسوق نفر الحتی- اور اس کے بعد لوہے سے دروازے ت<u>ق</u>ے۔ اس بگر نفرمد مختلف شاخوں میں بہتی تھی۔ ایک شاخ رصافہ اورد وسر بی نشارع خرا سان کے سائقسائقه باب خواسان كوجانى عتى - دارالروم مين خلفا كى عيسائى رغيت رمتى مقى-يرى افرى كے زماند لعنى بنيام مك موجود تفاد يا قوت لكمتاب كشاب کے توپر خافا سے مقبروں سے جورصاف میں منے کھے فاصلہ برعہ عسر لی عیسائیوں کوخواہ وہ اٹلی سے باست ندے ہوں یا بی نان سے رومی ہی کها کرتے تھے۔اس نئے دارالروم سے مراد عیسائیوں کا گھرہی ہے۔ دارالروم میں میائیوں کاایک گرجااور «دیرااروم" نقا- بقول ما قرت اس کی تعمیر خلیفه مدری سے زانه سي مهو يق- اس وتت كي عيسائي بطور اسيران جنگ بغدا دسين آك - انهون

كم كبن ك ذبب عيسوى ك قيام وتحكام داشاعت وبدعت كى دلجيسية ايخ لكهي بع جدوكيداس عيسالي مرخ منے عیسائیت اور اس کے مختلف فرقوں کا حال لکھا ہے اگر کے سلمان موخ کے قلم کا نتجہ ہوتا توعیسا تی اسے كم ازكم بدرا بن منعصب توضر وركيت وه وريم زمان عيسائيول كي جهالت ضلالت يينبي اراً أب ادرير مجى كلمتنا بحروفيريذا ببكة واكليا كملت بونك بم إنى دائ كاالهار نبي كرت جو كجدائس ف تصاب أسيجد سطرون بيان كرقيهي - ده صاف صاف الفاظيين كهتنا يهدكه الأثيل محرف بين بعض حصة تربالكل معدوم اوربعض زايدايي \_ ترجيح فلط مو شفاو رطوه يركه اصلى الهامي زبان كتب تقدس كاپته نهيس - اورست پيره كرخرايي بیکرویه یی بختلف زبانون میں ترجموں سے ترجمے ہوئے اوریه زبانیں بھی ایسی کہ اصلی معانی اوا کرنے سے امکا کا قات ربهانيت ع جو كيدسبت ي تعليم مع مل كيائس كامطلب ين عَمَادهوان ، فق اورهوا فطلق من كيد فق نهيل تهذيب داخلاق من جرم مجيها س زمانة تات في كالقي المس كفروا لي ومجمالًا يبت كلول اور قميستانول ورمارى غارون میں حیوانوں کے مسابقہ رہناا وراُنهی کی طرح گھا س کھانا ننگے مادرزاد بھڑا استدتعالی کی نگاہ میں نہایت ہی سبندیدہ انعال تھے۔ اسے مذہبی اصطلاح میں ترک دنیا " <u>کہت</u>ے۔ اصول ہی تھاک<sup>ے</sup> بیرکو ہرحال سخت تکلیف مرب<sup>کھیا</sup> جاہنے اس مڑمل کرنے کے لئے برمختول سنے وہ وہ ایجا دیں کین کسن کربدن سے رو تخیطے کھٹے ہونے میں۔اد<sup>ی</sup> چرانی برق ہے کیا کوئی عقلمند دیموش انسان است می بے فائدہ تکالیف گواراکر میگا اگرکوئی اوشاہ ان زاؤگی الك تعقر بحركسي مجرم ك السطح توزكرًا وبلاث بأسي سنكدل طالم كهاجاً الكرانيس كياكها بالحيرج برضاؤ غيبت ا ورعر كبرايس تكاليف كي تحل اورعادي مقتر جواج ككسي فوجداري قالون في سخت سي خت سراول ين بھی مدا نہیں کئے شاہ گذائ کے در دازہ پر کھڑے مام کے اور اُن سے حکم کی تعمیل کرنا تو اب داریں سیجھتے 4 ونیادی جاو چشمت کے سامان ان کی نذر کرمنے مگروہ نوائ سے بزار رہے اور نداندیں اُس کی خردرت مجم اس كفي على المساكين برخيرات كياجاً الحجد عوصر كذران يريد در دير الجن بي ميشوايان مدبب عيسوي سهت مقصه مددد وخات كي محربن محف اورانتظام انهي بزرگون كي اخذ مين تفاكو في عالى فاندان شهزاده اينهزادي توشاذى استىمى زىد كى تلخكاى سےبسركر: گواراكرتى - مگروام الناس كا يەحال تقاكە مىلامنى " ككعقاب، كتعب سے کے وگ بغرنسل نسان کوٹر عامنے کی کسرطرح روز ان وں ترقی کررہے ہیں -اوراس میں لیقید حالیہ میں میں میں میں اور

فرقد دو تنفی سبع کو با شط ۱۰ در گنطوره سموخرالذر کازباده کرو رفقا - ندکوره بالا گرها انهی کا مقاله لیکن سبت کو ۱۰ با شط ۴ کا بھی ایک گرها تفاله جمال بهت می تصویر کی آویزال تقیس اورایسا آرا سسته کمیا بهوا تفا که غیر مالک کے لوگ جب بغداد میں آسٹ تریک نظرات مجمی دکھی جاست نه

(بقىد مامشىيىسفى ٩٣) كەشك نىس كىچەكدانىن دنيامىي ملنائىن ئىكىس بۇھۇر ترك نىاس دۆلگتا يە توان كىزند گىقتى -لىكن بېسائيون كامنىقا دكىياتھا؟ مىساتى دنيا يىتلىپ درىت پرستى كى اندھىرى لەتىرىقىپ باتىرە د نارطلىع بربلال داندانىت ئىمىطلوع بىوسىغە كوانىسى اى*ك ترسە* ئقا-اس د قت ئىسانى دىنااىك م**درس**ى خا زجنگی میں مبتلا ہتھ جو دوسو بچا س برس ک<sup>ی</sup>ک نہایت زورمشو *رسے ساتھ نج*اری رہی بمصر۔ انظا کیہ قیسطنطنہ اورروم میں نخالف فرقول سحنه نابل غیرتلمدنا وریستھے جن میں بیچٹرکر یمقد س حنگر میاوت میشکارول کوس سے غاصلە پراھنت كے ن**يلوكفركى نفنگ سے نب**يب د غريب فتوب ك<sub>ې د</sub>اراچه مارتے . اورسيف زبان سے ايک و<del>ورپر</del>ک كِ قَتَلَ يروبُون كو بكساته ـ اكثر وفعه و دريف طاقتس بك. دوري يحرضان كبهي « حفرت مریم کامقیره مخالاه دکھیجی نسطنطنیہ برکو چی کٹیں۔ اڈل تو ایک دورے کو کوستے جب اس سے نلمہ کی صورت نظرزا تى تو فلسفيار ولائل كوجهد دُرابر إن قاطع لة ي تغيراه الهمد بازى برائزاً ته-ان معن كخيروين اطائيور مي جهال اور مقدس تَتِلْجُو بزرگوں ہے۔ نام پایا "اس نور رہی۔ اس" (لنطورہ) اور "ہے۔ کو ربس" کم مشہور نہیں ہیں۔ اول الذکرنوسٹ کئے میں مسلنطنیر کا بطویق رمیشری۔ آرک ، کتنا۔ ابتدا میں الطاکید کا ایک معمولی یادری کتنا۔ ليكن زود وتقوى ادر فصاحت كي دجر مع مبلد مشهور وكيا عيسائيون كاعقيده ففاكرسي ضاسب ادر كمذارى رمریمٌ )خدا کی ماں ہے۔ اور اس دانسطے اس کی بھر پر شنش منروری ہے ۔ عیسانی دنیا اس وقت بت بیت کھتی نظو<sup>ہ</sup> اس كم برخلاف بخار أس كاعقيده تقاكر سيح أوى اورب اورسيوخدا اورب - بونت ببدايش وأي أومي كتها يسكن موغت مسيح ضدا كفتا- يا د د مرب لفنطول مين د وطبعنيز كفيس حوابك بن تتخصر مسيح ميس كتيس ايك انسانی اورد وسری خدائی-اس پرایک و فعد سرفل ہے الجیے سلمان موخ مسلمان مکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں دریرد واسلام فبول کریا بیزما) بو تھا کم سیج جس کی پرستش دوامک ہی تحض سمجھے کرکر تاہے کیار طبیعتیں اُس کی دو پھیں تو کیا اراد و بھی دو تھتے یا ایک ۔جواب تو بہی ملاکہ ایک تقا گریم جاننے ہیں کہ ہ تل کی اس جوا ہے کیانشفی ہوئی ہوگی۔ غرض اس زمانہ میں عیسا بئ جوعمومًا بت پرست تھتے نطور و سمے سخت مخالف ہو شمّے بیچارہ بيعزت مهوا- جلاوطن كياكك اور آخر مصريين مركبيا- اوراسي جگدوفن جوا- اگرچينيسا أي دنيات است قبولتين لياليكن اس كى تعليم فارس ميرم قبول ہو ئی۔خلافت عبام۔ پیس نطور مِشنزی شیا کے مختلف ممالک میں المثلاث ندب سے لیے سفرکرتے تھے۔ سے کو بس "کی تعلیر نظورہ سے الکل رمکس بھی اس فرقہ کے دیر بھی الشا کے مختلف اکول یں موجود تھے۔ مگرز إووترتر تی تطورہ نہی کوہوئی۔ اور کچھ شک نہیں کرموجودہ نرمانہ کے پروشنٹ دور میقولک کا دہی عقیدہ سے جوا ول الذکر دو فرقوں کا نظا۔ ( ب**فییر حاسشیہ نبیر کھی 40**)

خلفائے عبامسیہ کے زمانہ میں عیسائوں کو مذہبی رسوم اداکرنے کی پوری آزادی متى - نصرف يهى بلك عيسائي جليل القدرعهد ول يرمتاز يقفه مٰدکورہ بالاگرچوں کے علاوہ اُن کے اور کیمی جھوٹے چھوٹے معید بھتے۔ وصلیکے مغربی کناره پر"کرخ "میں کھی کنواری بعنی حضرت مرٹیم کا ایک م مے پرے دیرور نا اور دیرالقباب تھا۔مدینۃ لمنصور سے شمال میں ضلع «قط بل» میں" دیرالشمو نی" کھا۔اسی نام کا ایک شخص اس میں مد فون کھا۔ماہ اکتو برمیں شموتی" كاميله لكتاا وربغدا دا وركردوانواح كے عيسائی جمع ہوتے 🚓 بقول باِقوت مغربی بغدا دمیں علاوہ مذکورہ بالا دیر کے دوا در دیر بھی سکھے۔ ان میں سے ایک نمر کرخایا پر تھا جے «دیر مدیان *اسکنتے ستنے ب*صنف مراصد اُسے ر *در مرفیس» یادر مرجیس « لکھنٹا ہے جوز سر۔ حی ۔*اس **، کا مگڑا ہوا ہے ۔اس عمارت** کی بهت کیر نفرلیف کی گئی ہے۔ عمواً اس جگر سروتما ننا کی خاط لوگوں کی آمدور فت رما ارتی متی - دوسرے دیرکانام مرد برالنالب بخفا مورضین اس دیر کی نسبت مختلف لائے ہیں۔ بعض اقوال کے بموجب یہ دہریغداد سے دومیل سے فاصلہ پر کھا۔ اور بعض کہتے ہیں کرحفرت معروٹ کرخی کی خانقا ہ کے قریب نقا۔ اس دیرالٹعالب يادير لجاتلين كا دوسرانام مع - يا انهى ك قريب كوني اوروير موكا م یا قوت مشرقی بغداد میل علاوه دیرا لروم سے گرجا اور دیرعظم سے بانیج اور دیر بیان كرتاسيمة باب شمامسيد كے باہر دو دير دير 'درالس اور دبر سالو منقفه - اور پوضع مزرا فی کے قریب دیرسالور تھا۔ بہت آباد جگر تھی خوشنا با فات تھے۔ اور لبندا دھے جارکوں کے فاصلہ برویر حرمیس رہنیٹ جارج) تھا۔ اس کے متعلق بےشار اغ کتھے۔جربیس نهایت عمده بیملدار درخت <u>تھے ر</u>ضلیفہ کے قصر کے نزدیک « دیرز ندور د<sup>،،</sup> بھٹا۔ (بقی**رها مشیر فوم ۹**) بغدادیں ان فرقوں سے بہت سے دیرھنے اور خلافیۃ عماستہ میں ہیلے سے بھتے

چنانچدان میںسے دیرالردم- دیراشونی - دیرانشوالب - دیر درالس - دیر درمالس - دیرسپالو- دیرعذاری- دیرگذات

اس کے قریب ابنا الازج " تخاجس کے انگوراور رنگترے مشہور منے ۔ اور تام بغداد میں سب بہتر نسکے مغیال کئے جاتے ہتے ۔ لیکن نیام میں معنف مراصد کے زمانہ میں یہ دیراور با نمات معدوم ہو چکے تھے ۔ اس وقت اس جگر بغداد او سے مکا بات ادر بازار ضے ہ

مذکورہ بالا طالات یا قوت ہے "گا بالزیارات، سے نقل کئے ہیں یہ کا بھری کھی گئی ہے مصنف کتا بالزیارات کا انتقال بھریم مہا۔ لیکن خودیا قوت کے نما ندمیں یہ دیر کھنڈرات کا ڈھیے مقے۔ البتہ اُن کے متعلقہ باغات اب تک موجود بھدا ہیں اکٹر شورش برپار مہی سنی متند کے فساد آئے دن ہوتے۔ لیکن عیسائی انسی طرح چین سے زندگی بسر کرتے جس طرح اس کے زمان مہیں رہتے۔ دیرالروم کی نسبت انسی طرح چین سے زندگی بسر کرتے جس طرح اس کے زمان مہیں رہتے۔ دیرالروم کی نسبت یا قوت کامیتا ہے کہ خاص خاص نمی کہ بہال ناہ ج رنگ ہواکہ تا اور اسی وجہ سے یہ دیر جمع ہوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہال ناہ ج رنگ ہواکہ تا اور اسی وجہ سے یہ دیر واسطے خاص خاص دیر مخصوص تھے۔ چنا نچہ السیٹر" اور اس سے بدیں ایتوار و میں دیرالعاصیہ اور دیرالزریقیہ اور دیرالذندور داور ویر درمالس میں زندہ دلوں میں دیرالعاصیہ اور دیرالزریقیہ اور دیرالذندور داور ویر درمالس میں زندہ دلوں

مصنف کتاب الفہرست سے ایک پادری صاحب اپنی ملاقات کا صل کھا آ مصنف کتاب الفہرست سے ایک پادری صاحب اپنی ملاقات کا صل کھا آ جس کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں تھی عیسائی مشنری دور فرراز ملکوں میں انتہائے مشرق تک یہ لوگ گئے مصنف مذکور پادری صاحب کو بغدا دیں خلیفہ طائی سے عمد خلافت میں ملا ۔ پادری اس وقت چین کے سفرسے واپس آر ہا گئا۔ نجران کا باسندہ کھا اس جگہ دیعنی عربے جنوب میں) نطورہ فرقہ سے عیسائیولک

يربشب ريارًا مخا-منصف كتاب الفرست كعما بهكر. «سات برس کاع صد ہوا کہ بغداد سے محینتولک عیسانیوں نے اسے مین کی طرف، بهيجا تقا- اس كيهمراه بإيخ اورعيسا في هي تقدان كاكام سرف الساعت ، مسيقا چھ بریں سکے بعد یہ اور اس کا ایک ہمراہی *مفر سے سلامت* واپس آئے۔ استخص<sup>سے</sup> میری طاقات دارالروم میں گرجا کے قریب ہوئی۔میں نے اس سے فرکنے عالات اور سفرکی وجه دریا فت کی تواس سے تمام وا تعات جوچے سال کے عرصہ میں بیش آئے میرے سامنے بیان کیئے اُس سے بیان کیا کہیں میں جس قدر عیسا کی تھے اب اُن میں سے ایک بھبی باقی نہمیں گرجا بھبی خاک میں مل گیا ہے اور اُن کے مکانات کاتو نشان كسنهي ملاءيد ويحدكراس جكراب ماراكوي مم منهب نهيس وابس آيا-لیکن آتے وقت برنسبت حانے کے تقوارا وقت حرف ہوا ﴿ صنّف مذکورہے جین کے حالات جویا دری صعاحب کی زبانی معلوم ہوئے لكعيم ہس ليكن افسوس سے كەشەروں اورد يگرشهورمقا مات كے نام كااب بيته نهيس مِلتا وجه بيسم كمبني امول كواول توياورى صاحب ف بكارًا موكا بعدازال مرب ہوتے وقت کچھ کے کچھ بن گئے۔ چوکھ بیضمون بنداد سے متعلق نہیں ا<del>س ک</del>ے اس سے زیادہ ہم نہیں لکھتے ہ داراله وم سے نیچے نهرمدی سے کنارہ برسوق نصرابن مالک تقی خلیفردمدی سے اس جگها اُسے زمین عطائی تھی-احدین مضرا یک مشہوتخص ہے خلیفہ وا تق ہے اہم ج ميں اُسے قبل کروایا تھا- احربن نصر سے خلیفہ واتق بر کفر کا نتویٰ لگایا تھا- کیونکھ *کلی*ا بھ كاعقيده تفاكرقرأن شربيف قديم نهين خليفة كوخصته أيادرا حمة نسبيه بموا خطبيب جو اكنزيا قوت كى عبارت نقل كرتا ہے لكھتا ہے كەاس جگە يىنى سوق نھرىيں ايك سجايعى تھی۔لیکن بغداد سے دوسرے محالہ ہیں بربا دہہوگئی۔اس سے قریب قصرابولفرتھا۔

> فصا ویم مخم

الأابت كے حالات در إفت كئے كئے 4

شامسيه كي جنوبي حد شارع خواسان تقي- شارع مُدكور جبراوسط سي شروع مودً

شرق کی طرف باب خراسان ا ور پیمر نهرواں کے ساعتہ ساعتہ تصبیه نروان کوجاتی تھی بسری صدی میں بیقویی ان تینوں شالی محلوں **کا ذکر کرتے ہوئے شا**یع خواسان کی بت لکھتاہے کومشرقی بغداد کی خاص منڈی گئی۔ہرایک قسم کا اساب خریدو فرقیقا کے واسطے جمع تھا- اس سے کئی ایک بازار دائیں بائیں اطراف کو جاتے جن م موداگروں ک د کانیں اور مکانات منے ان کی کثرت کا اندازہ اسی سے موسکتا ہے کہ <del>کر ۲۹ م</del>یمیں جب آگ لکی تو تین سوسے زیا وہ وکانیں جل گئی تھیں۔جسراوسط کی قریب جمال سے شارعِ خراسان شروع ہوتی زرگروں کی منڈی متی اسے «سوق الصافہ <sup>یہ</sup> کمی**تے گئے**۔ اور اسى حكراك عالى شان موابدار وروازه كقاجه باب الطاق كمتر يقرب إب الطاق اصل میں خلیفہ منصور کی اوا کی اسما کے قصر کا دروازہ تھا۔ یہ قصر لب سٹرک واقع تھا اور اس کے بالمقابل مٹرک کے دوسری کنارہ پر قصرمبیدا دیندین خلیفہ بہدی کھا اوراسی لشے ہس جگر مٹرک کا نام بوجہ دو قصروں سے درمیان واقع ہونے سے ہمین لقصرین '' مقا- ابتدامین اس جگر فلیفه نے حزیم کویہ زمین عطاکی تھی۔ تصرحزیم اُسی جگد وقع تھا جهاں شارع شامسیہ کی ایک شاخ اِب شالی کوجاتی کھتی۔خلیفہ ہارون الرشید سے زماز میں باب الطاق میں شعراجمع ہوتے خلیفہ بھی آیا گرا۔ اس سے حضو <del>رُضع اِقصا یہ وفیر</del> يرصة - اس اس كئه مجلس الشعرا " بهي كهت تق +

فاردق عظم کے زمان میں جب واق نتے ہوا تو ایک فیص مخرم نامی جوع بی نشاد مخط اس جگه آکر آباد ہوا۔ اُسی کی اولاداس جگه پیلی مجیولی اور اُسی کے نام پرایک جیسوٹا سا کاؤں آباد ہوگیا 4

بیان ہوچکاہے کہ خلیفہ مشعین کے عہدمیں مخزم کے مشرقی اور مغربی صدو د ویوار کے اُس صفتہ میں محقے جو باب خراسان سے سوق الثلاثہ تک مختاسا درایس کی مغربی حد دریائے وحلہ محتی۔ دریا کے متوازی الشارع اغظم باب سوق الثلاثہ سے جنرا وسط کی طرف جاتی محتی اور اس جگہ شارع خراسان کو کاٹ کرشارع شا سے بیاور شارع میدان واقع رصافہ سے جا ملتی اس وقت پر سرکیں دریا کے مشرقی جانب شاک جوب کوا مدورفت کاخاص راست تقییں۔ تبارع عظم اس راک کو کہتے تھے جو موم سے
العظام (دھلے کے کنامہ برواقع کھا) بکہ جمراوسط کے قریب رزوع ہو کر مخرم سے گذرتی
باغ ظام کی مشرقی صد شارع عظم اور دو رسی طرف نہ بروسی تھی ۔معلوم نہیں کہ ظام کو ن تھا
جس کے نام سے یہ باغ مشہور مہوا ۔صرف اتنا پہتہ چاتیا ہے کہ باغ ظام و جلے کنارے
نہ موسی کے والد پر تھا ۔ اور نہ موسی ہی اس باغ کو میراب کرتی تھی۔ اس سے ظام رہوتا ہے کہ وہ میں بھی ۔ اس باغ کا وگر ابن مقلے کے ذکرومیں کھی

آ ٹاہے اس نے اس جگدا کی محل بنوا یا تھا جس پر دولا مکھ دینار صرف ہوا اور کو گئ بیس جریب کے تریب باغ کی زمین اس محل میں شامل کی گئی تھی بین اس ہے ہیں یہ قصر تعما سرسنھا ہ

ر د بهجا ﴾ نهرموسی مخرم میں جنوب مشرق سے شمال معزب کو بہتی کھئی۔ اور مخرم میں 'باب سوق نائند نزر سے سرچھ کیس سے شال مغزب کو بہتی کھئی۔ اور مخرم میں 'باب سوق

کی راه داخل ہوتی۔اس کے مشرقی کنارہ سے چھشاخین نکل کر دھبر میں گرتی خود نہویلی باع ظاہر کے نیچے دھبلہ میں گرتی۔ باغ کے قریب اورانشارع عظم سے گذر کر نہر موسلی «سوق عمروالرومی» سے گذرتی معلوم نہیں کہ عمروکون تھا غالبًا دہن خص سے جس

موں مرد سروں مصف مدری العلم میں اس مرد دون دوا فع شمالی فارس ) کا گورسز کی نسست بلاذری لکھتا س**نے کرخلیلہ ہاوی سنے فروین** (وا فع شمالی فارس ) کا گورسز مقابک عفانہ

مخرم کے شالی عصریں اور نہرموسی کے کنارہ پراور غالباً باب خراسان کے قریب خلیف معتصم کا تصریحا۔ اس کے جوب آیک بازار مورب الطویل، کے نام سے شہور تھا۔ (۲۰۱۲ کی میں خلیفراسی محل میں رہتا تھا۔ بعدازاں سامرا میں رہایش اختیار کی بچونکہ چریعی صدی ہجری کے شروع میں بھی کسی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے اس سلئے

ملت ابر مل محدین تل بن حدین بن عبدان شره مروف باین مقله ایشل می میدا میدا اتفاق حسندسیمین فیصد زیر مراا و رئین بی دفید در کیالیا شاء بھی قصار واضع خطائنے ہے قاہر اِنڈا دراس کے بعد ماضی بانشد کا وزیر ماء نلیز کے برخلان سازش کی - جنا نجر ایک تحریراً س کی باعثہ کی فی - اس سفتے الحظ کاشے سکتے ج

نالباً اس سے پہلے دیران ہوچکا تھا۔ نہرموسی سے پیٹیراس سے کہ قصر معتصم اور

بالعلول كح قريب بينجتي ايك شاخ نكلتي جو دزيرا بن فرات محمحل كمع باغات كو

پانی دیتی نتمی علی ابن فرات خلیفه مقتدر کا وزیر بیقا اس کی وزا رت کازمانی<sup>طاست ۱</sup>۹۷ تک را-اسى نهر كمصاعة سائدة قصر كي طرف شارع كرم العرش ديا كرم المعرش) جاتى تمتى-اس کے قریب ہی «سوق العطیش پر تھتی اس اس کسے نشاخ نہرموسلی تھی۔ مسوق للعطیش موم كابهت آباد حصر بقا خليفه دمدى كعهدين سعيد الوشى من اسع بنوايا اوراسيكم ائس کا قصر بھی تھا جواس کے نام سے موسوم تھا۔ یا قوت سے زانہیں کوئی تخصر نہتا سکتا كَمُاكر سوق العطش كهال عنى اوركيا جوئي- فليفهدي كامنشا تقاكدا سع بجاف كرخ مع آبادكرك وجناني بهت مصوواكراس جكدلا بسائ ويونحاس جكرمرايك فسمكا طعام بمينهٔ ل سكتا بخلاس ليخ اس كانا • «سوق الما • " ركها مُركوگوں بخے اس كاناً سوق العطش مشهور كرديا- اس كے متصل ابك اور حيو تي سي منٹري «سويقه اكوشي » تھی اور اس کے قریب "مربع" کھا جس میں حریثی کا محل" دار السعید" تھا۔ سعید اکوشی ظیفہدی کی فوج کا حرنیل تفا-اس نے «دالمقبّع» کی شوریش کو ذو کیا ہ تفتقصم محجوب مين نهروسي ايك يل سح نيهج جسيد قنطرة الانصار يحميق تقفيهتي کقی- اسی ل کے قریب احمدا بن الخطیب کامحل کھیا جو ملاتا بھرمیں خلیفہ مقتدر کا وزیر کھیا۔ س برك كانام جو قنطرة الانصار الصي كُذر تي معلوم نهين ليكن غالباً شارع سعيد موكى جوقف معتصم کے ویب درب الطویل کوجاتی کھی 🖈 ك خليفهدى محمد كم مسروا قعات ميس حكيم المقنع كا واقع بيكوا ، قد يحب مردكا باشد ، تقا خدا في كا وعویٰ کیاا دراینے علم کمالات سے ماہ خشب سے مصنوعی ماند نکالاجس کی رفتی تھملٰ کک بینچ ہمتی سالا بمقاحها معالمنهزين علموبغا وت بليذك خليفه كالشكرمقا بدمس أبايؤ قلعه ببزيهو كرثودكشي كرلي يمقنع نيمسياركيكا كی طبع بیغمبری كادمونی كیا-انتهادرجه كا برصورت نقا اس لیغ چهره برهمیشه نقاب ر کهتا تقاادر لوگون كو لتتاككسي فردبشر كوتا بسنهين كدميرب جهره كو وتجعين حسطرح كوه طور حبل كرسرمه بوكي اسحطرح متتخص اطل بہوگا جوایک نظرو کھدیائے کیو کر زرانی محدو کھینے کی طاقت کسی میں نہیں سے خلیا منصور کے عهد میں خراسان کے ایک حصتہ پر قابض ہوگیا و خلیفہ کی فرج کومتواز سشکتیں دس آخر جدی کے

عهديم مغلو بهوا

قنطرة الانصارك برك نهرموسي سے تين چيو ٿي مجبو بل نهرس نكلتيں -ان كايا ني تين الابول

مِ*ي كَرًا - ان كوحوض واؤد حوض بهيلانيه- اورحوض الانصار كينة عقع بسرح ض* دا وُرد سوق العطش سے قریب تھا اورغالباً پر حوض خلیفہ مہدی سے بیٹے واؤد کی یادگار کھا۔ فليفكا أيك غلام يمي اسى نام كائقا - درمي انى حوض كا نام بيلانيه تقابيلانيه ایک یونانی کنیز "سیلے ما " کا نام ہے۔ حرم شاہی میں اسے قبرماز کھتے تھے۔ یا تو بیضلیفہ منصوریا بارون الرشید کی کنیز تقی-بیان ہوچکاہے کرمغربی بغداد میں رباط میلانیہ باب مول کے قریب تھا۔ اب مقیر الکیر ، کے قریب گذر کرموم میں ہتی تھی۔ چوک اس دروازه پرتیر کا روغن ہوا تھا۔اس لئے یہ نام ہوا-روغن تیر لِغدا دمیں عمارتوں پر عموماً کام آنا تھاکہ نی وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ یہ روعن عموماً کوفد اور بصرہ سے درمیان ایک جُكِيت دستياب بوتا عقاموس جگرير روغن ياني سے مكرسطح پر آجا آ-اگرچ ابتدائي حالت میں مٹی کی طرح نرم ہوتا۔لیکن رفتہ رفتہ سخت ہوتاجاتا اورجب اس کا پلیستر کیا جا ًا توعمارت بينفري نظرتي - اس كا استعمال حامون مين زياده تر بمقا-حمام كي ديوال<sup>ي</sup> اورفوش پر بھی روغن لگایا جا آ اور بھیران پر پانی کا اثر نہ ہوتا یا قوت کے زمانہ میں بغدا ہ مين ايك بازارد ورب القيار "اسى روغن بناف ادربيجين والون كاعقا غالباً اس كا دوسرانام شارع القيارين كقاجومغربي بغدادمين كتي ٠ بقول بيقوبى شارع عظم مزبى بغداويس بينجينه سيهيشتر دجار سيح كنارك كنار باب خرم سے قریب شاخ ور شاخ بوجاتی- ایک شاخ باب مقیرالکیرکوجاتی نمرموسی کی شاخ جو خرم میں بہتی اس سے ساتھ ساتھ باب مخرم کوجات اس جگر مهر مذکور قنطرة العباس ديرا درخليفه منصو*ر سيمينيجي ب*تى *ساس جگ*راس كا نام "خندق العباس" كقاءايك شاخ باب مخرم سي نكل رجنوب كى طرف بهتى . باب مخرم اورباب ملَّة بِالكبيركَ درميان شارع اعظم كى ايك شاخ متى- شارع سعدالوصيف باب الكبيرسة تنظرة الانصار كوجاتي عتى إسعدالخادم خليفه متوكل كلوبن غلام مقا-اس سطرك برقصرابن الخطيب وزير خليفه مقتدر مقا اوراس سے قريب سويقة حجاج الوصيف غلام خليفه مدى عقام

وی جاز ہو یہ جاز ہو یہ جا ہے۔ ہدی ہے ہے شافیں لکلتیں۔ اسی مگر باب کا ہے۔ ہنر ذکور اس جگر سے ہے شافیں لکلتیں۔ اسی مگر باب کا ہوا۔ ہنر ذکور اس جگر سے دہ تھر با وز جر "یا قد با وز قر "کی طرف بہتے۔ یہ فلیفہ مدی کی طرف بہتے ہیں قوت ہو گئی۔ خاندان عبا سے بہلی ہتی جوقبرتان خرران میں دفن ہوئی۔ خلیفہ کو یہ وار کی بہت پیاری ہتی۔ جب بھی وار انخلافت کے باہر جا آ اسے سا عقر رکھتا۔ ایک دفعہ جب خلیفہ بھرہ میں گیا تو شہزادی بھی ساتھ کتی۔ مربر عامر تھا۔ ہیں گتی۔ مربر عامر تھا۔ ہیں گئی۔ مربر عامر تھا۔ ہیں لباس سے بہت بھی معلوم ہوتی ہتی۔ جب فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ لباس سے بہت بھی معلوم ہوتی ہتی۔ جب فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی روز غم رہا۔ فوت ہوئی تو خلیفہ کو کئی کہ داس کا قون ہوئی تو کلیفہ کو کئی کی دائیں یا کئیں جانب کھا ج

قصرنهرموسی کے دائمیں یا بائیں جانب تھا ج قصر با فوج کے پرے نہرموسی سوق الدابر میں بہتی - اس جگر سواری اور بار برداری کے حیوان فروخت ہوتے - اسی منڈی پر باب الدابر تھا - اور اس سے کچھ فاصلہ پر جانب جنوب باب عارہ تھا معلوم نہیں کہ عارکون تھا۔ باب عمل سے صرف غریب ہی سے لکھا ہے - غالباً باب عارہ بھی ضرور دارعارہ کے متعلق ہوگا اور اسی کن بہت یا قوت اور خطیب لکھتے ہیں کہ مورم میں تھا - بیع الر ابو انخطیب کا بٹیا بھتا جو ضلیفہ مدی کا حاجب بھا ایک اور دارعارہ مغر ہی بعنداد ہیں بھی تھا۔ باب سوق الدابہ بہلی عمارت تھی جو نہرموسی پرتھی ہوئی اور غالباً مشرقی بغداد کے تعینوں محلوں کے جنوب مشرق میں تھی - ہی بھی بیان کیا جا تا ہے کہ نہ دروا زہ بھی اسی دیوار میں تھا جو ضلیفہ مستعیں نے بغداد سے وورسے محاصرہ کے وقت بعنی کہ ہوتو میں بنوائی تھی ا قصر نریا کے با ہرتھیے نالہ تا پر نہرموسی سے دو اور شاخیں داہنی کنارہ سے جانب خوب بہتیں - ان ہیں سے ایک کو" نہرمعلی" کے جرفیل تھا۔ بھرہ انہوا ز۔ فارس۔ کھا۔ خلیفہ ہارون الرمنسید کے عہد میں فوج کا جرفیل تھا۔ بھرہ انہوا ز۔ فارس۔ یامہ بحرین کاگورنرر ہا ہنرمعلی محزم میں باب البرزی کے رہستہ داخل ہوتی اور شہر کے مکانات کے نیچے بہتی ہوئی باب سوق الثلاثہ پر جو بغداد کے منتهائے جنوب میں آتی اور اس جگر شہر کوچپوڑ کر قصر فردوس میں داخل ہوتی اور اس کے باغات کوسیراب کرتی ہوئی دجلہ میں گرتی +

تصرفردوس کے جنوب میں قصر سنی گھا- اس جگر نہرموسی کی تیسری شاخ بہتی اور قصر الرج کے باغات کوسیراب کرنے کے بعد وجلہ میں گرتی- باب العام قصر الرج کا عالی شان دروازہ تھا اسی راستہ بیشاخ داخل ہوتی ادر ملحقہ اراضیات کوسیراب کرتی- لیکن اس جگہ پنچینے سے پشیریہ نہ باب قطبیعہ مشجر میں داخل ہوتی- کچھوصہ گذرسے براس جگہ سوق رہجانیں اً باد ہوئی۔ موضوی قالمید نہ ذکور کا تذکرہ صرف چوتھی

مدر سفیدا ن به مون برای براوی سروین میمه مدوره موسود می بیا ا صدی میکمنش روع می میں کرتے ہیں۔ مشجیر ایمشکیرالوسیف فلیفه معتمدے مطبخ میں ترکی غلام تھا۔ اور شاہی نوج کا ایک افسرتھا۔ بہصل میں ضلیفه معتمدے مطبخ میں ملا دم تھا۔ ضلیفہ کو زہر دیکر بارا ڈالا کہتے ہیں کہ معتصد کی سازش تھتی اور ہے لئے

کلاوم فقاء خلیفه کورمبر دیگره ارا دالا مستختری که منتصدی سازش هی اور بهی سطح ان حذمات سے صله میں اُسسے اعلیٰ عهدہ دیا ہ مہم سے سے سے منت دینہ بڑترین میں میں میں اسلامی اسلامی سے میں میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی م

آل ہو یہ سمے دور دورہ سے پیشتر مشرقی بغداد کے ان تینوں محلوں صافہ شما سید مخرم کی ہیں حالت محتی جو بیان ہو جبی ہے۔ان کے گرد نصف دائرہ کی صورت میں آیک دیوار کھتی جو باب شما سید سے شروع ہو کر باب سوتی الثلاث پر خلفا کے محلات تک آتی \*

4\*\*

فصل بازديم

أل بوبه

چوتقی صدی کے آغاز میں باب شا سے یے باہر 'میدان ' خلیفہ مقتد کے حاجب مونس خادم كامحل مقا - خليفه وقت كے صغرسن اور نائج به كارى كى دجست عورتس محل کی فیصلہ مقدمات کے لئے میٹھاکرتی تقییں۔ اس اِت سے تام امرا ناراص تحقے۔ ہو*ئر ساتا ج*ھ میں مونس خا دم کشم شیر بغاوت سے خلیفہ اس محل میں <sup>ا</sup> فزنح بهوا مونس منحيا با كرخليفه سح بيط كوخلعت خلافت بهناو ب مُراكب ركن دربارسے کماکراکحدامنند ک<sub>وا</sub>س یا و شاہ کی اطاعت سے نجات ہوئی جس *سے ع*ہ میں عورتیں مرد دن برحکومت کرتی تھیں۔اب ایسٹے خص کوحا کم کرنا چا ہیئے جس میں ہمیں بھی کھے اختیار رہے۔جنانجہ القاہر بانٹد با تفاق رائے تخت کشین ہوا۔ خليفه إسم بامسماع كتا مقتذركي اولاد كوقتل كبيا والده مرض استسقاء مين مبتلا كقبي ا اورمونس کونهایت ذات کے ساتھ قتل کیا۔ انجام کار قاہر بھی قدالهی میں مقہور ہوا امرا باغی ہو گئے اندھاکرکے تخت سے آثار دیا جمع کے روز ا ند صفح فقیروں میں بھیکھ مانگتا ہوا مسجدوں میں طرا بھرا کھا اور مصیبت کے ون بھرتا تھا خلیفہ راصنی مِتنتی سے زمانے میں بھی بدنظمی برستورجاری رہی اور فلیفه مستکفی سے عهدیں اس کا خاتمہ ہوا- اس وقت بینی میں ہے ہو ہیں احمد بن بوید من بغداد پربورش کی تمام نکوام ترک إده اد صر بهاگ سنت اچار خلیفه خود نگلاا درائس سے مکراظها رخور کسندی کیا که تهاری بدرات مجھے ترکان نکر <sub>ام</sub>س<sup>ت</sup>

مخلصي جوئي خيانجه دونوس ماخته بغدادمين داخل جوئے احمد کواميرالأمرامعزالدولم كالقب ل كياأس ن تام حزائن ود فائز يرقب شرك اين ام كاسكه جاري كوما او رخلینو کے اخراجات صروری ہے لئے پایخ ہزار دینار روزانہ مقرر کردیئے 🚓 جَبَّدائل اللم ف مُكُ فارس فتح كيا اورامل فارس ف مذبب اسلام قبول كيا ادرملوم ءبير سيميض لكءاس دفت ملك ايك صوبه خلافت اسلام كالتحاسهال نك كمه خاندان أميه وعماسيه مين خابر حنكى متروع جولى اورموخراً لذكر غالب آلے أس وقت مصحب قدر كرسلطنت اسلام سيضعف آثا كياداد رتقسيم بولي كمي أس قدر فأرس میں کھی خو دسری کی رُوح تأزہ ہو فی ممکنی ربعقوب ابن الیاس نے مہم میں بصریب بیصوری اس جگہ خونمتار بادشا ہت کی بنیاد والی اورخِلفا کی حکومت سے نکال کرتمام ملک فارس کا وارانسلطنت شهرشرا زمقر کیا اِس سے بعد مراس کا بھائی جانشین ہوا عثم اِنتھیں است الارك خاندان ساماني ف معلوب كيا-يه قوم تا تارى فراسان اورما ورالنهوب م<sup>وٹ ہو</sup> جھ مک عکومت کرتی رہی مگرمغربی حصہ فارس تصویری مدت سے بھے کیے خ<del>طفا ک</del> عمامسيه كے مانخت ہوگیا ہ آخراس بطمی کے زمانے میں جبکہ بغدا دہیں مقتدر اور اُس سے حانشین ، حگمان سے اورتركول كازور فتامغر في حصته فارس ويرصلفه خلافت مسي نكل كيا اور بوبه سمي تين میٹوں احدالدولہ-رکن الدولہ ورمعزالدولہ کے کا بھے آگیا جنہوں سے اس کوآبیر میں هسيم كرلياس وقت معزالدوله من بغداد يرقبهنه كرليا ادرآ خركار خليفه المستكفئ كوانعط لرکے معزول کردیا اوراً س کی جگرا کم طبیع کو تخت پر بیٹھا دیا اس نے ۲۹ برس آل بوہیہ کے زیرسایہ سر کرکے سات ہے ۔ احدالدوله كى موت ك بدر ملطنت بويراس كي جائشن عضد الدوله ك لا تقد " کئی یہ ! دشاہ اینے زمانے میں سے زیاد ،عظیمالشان اور نیک عیلن شمار کیا جا آسمے اس نے ماس رس معنی مام و است سے سے میں اس می بارشا ہت کی فارس کی فرورندی اورخاندان بوید کی شهرت اُس کے عہد بین طاہر ہوائی اور اس براس کا خاتم بھی ہوگیا اگرچهاس کے جانشینوں سے اس باد نتاہت کو پیر جہ بی نقسیم کرلیا اورا مُر د فی نما آ مے سبب حمیو فی حیورٹی خو دختار ریاستیں قائم ہوگئیں مُرخاندان بو ہر کی حکومت بهمرجهى بغداد برقائم رهى حس مين اميرالا مراء كالقب عارى رياه ورحن كويه اختيارها انظاكه جس وجابيس فلافت كي مسند برجهلانين ادرجب جا المين معزول كردين به اِس فصل میں ہم صرف اس امرکا انڈ کرہ کریگئے کر آل بو یہ سے بغداد میں کیا کھلتی ياد كا جيبية رمي سيستايعه مين معزالدوله بمع افواج دملمي بغدا دبير ممودا رمهوا اورنشا مسيرير إس کی نوج کے صیمے استادہ تھتے معزالدولہ بذات خود قصرِمونس میں اُترا تگرمعلوم ہوتا ہے کہ اس وا تعہ کے فقوڑے عرصے بعدیہ قصہ مسارکیا گیاا وراس جگرال بوہی<sup>م</sup> ك تعربه و في يتصراس قطع زمين يردا تع تصحب كايك طرف باغ ظا مراور شَمَال كي جانب مبيدان " عَنَا جِس جُكِيمعزالدولهـ ايك بنيد باندهايه بنيدمعزالدوله نے نہرخالص کے بانی کو روکنے کے لئے بنوا لی تھا۔اس حصتہ بغدا دمیں اس کا يا بي اكثر به نكلتا اوربهت نفصان ينجايا 4 اً ل بو ہر کے محل بحانے خود اُیک محلہ تھے ان کی جبنو بی صدتنا رہے خوا سان تھی اور دائیں اور ہائیں *جانب ان کا سلسلہ شارع شاسیہ اور بر*دان ن**ک چلاگیا تھا جامع** مسجد رصافه ابهي مك موجو دعقي ادرامام الوصليفه كي خانقاه كامحله دريا تح كنات ا درآل بوبہ کے قصر بھے درسیان آگیا تھا۔مشرق کی طرف دارا لا وہ جوکتاب لغست تے مطابق جو متی صدی کے وسط تک نمایت آباد حصر بغداد تقاء ال بویر کے تصریح شمال میں وحلہ سے کنارہ لینی عین بالمقابل" فرصہ، کھنا جوشند ق طاہر کے دیا مزمراور دجارے مغربی حربیہ کے شمال میں تھا۔ آل بویے تصراور! نمات کی شمالی معد لا بندمی معزالدوله نقى جود جلر كے كذارے سے مشروع موكرميدان ثا مسيح حلاكيا عما-اکرچہ فی زانہ آل ہویے تصرب آئا رنس ملتے گرضطیب جس سے ان کے دور دور سے ایک صدی بعد بغداد کی ارنج مکمی ہے ان محلات کا مفصل و کرکڑا ہے گو کہ آل مے زمان میں بھی فاک کے برابر مہو چکے مقے فطیب مکھتا ہے کہ برقصر مخرم کے

شالى معتدمين داقع بخصے اس سے يزنتو زكلاتا سے كه شارع حزاسان سے جانب جنوب تتع خطبب اننس دارالمككت سے نتبير كرتاہے اور سائقرى قعرضني إدارالخلا میں بھی تمیز کزناہے کیے شک نہیں کرقصے سی اس وقت پراسنے نام دارا لخلافت محا ادر دارا کمکت بھی آل بویہ سے نصر محقے جواس وقت خلیفہ اور ضلافت دولوں پر قابض د مالك يقط - انهي قصرون مين الك عرصة لك ويالمه اوسلجوقيه كا در مار رواجه آل بويه كاستنب بيلا قصرموالدوله فع تعمر كروايا- كصفة بين كراس برايك س بجيس ہزار دريم ( يا نج لا کھ يونڈ )صرف ہوا -معزالدو له کا بند جسيے"المسنات المعزبيّ کھنے تھے سنٹ کے میں بھٹیکٹ ہوالت میں موجود کھا پر الاسم بید میں گیتان کی طرف مصصر مواثين سنور سي تحيين كدوريا ميس خت الماطم بريابهوكيا - هزو م كثرت مسيالى بعراً اوريه بنديمي لوط كيا-اس طوفان من مشرقي اورمغربي بغدا وكوبهت نقصان بهنيايا- ببتول ابن اثراسي تسمركا طوفان يمصيه ميس بهي آيا-اسي نهر كايا ني جسابتدامين نهزفضل اوربعدمين نهرس كتقه تضييرايك وفعه بالكلااور مهت تججه نقصان بینجایا-ساتویں صدی میں یا قوت ایک اورطغیا نی کا وکر را ہے جس کی وجہ سے اسی نہدنے بہت خانہ خوا بی کی ۔ یا قوت اسی نہری نسبت لکھتا ہے کرکسری لینی سی ایرانی اوشاہ سے قدیم زمانہ میں محصد دائی تھی اور بنہ وان کو بھی اسی سے وجاہسے

نگالانتصادر اس نه کو نهروان سے کا<sup>ا</sup>ا چونکه مهلوی زبان می**ں کورہ نئر کو کین**ے ہیں اس لئے مکن سے کہ یہ بیان سیح ہو 4

لته هي معزالدوله كانتقال بهوا- أس كابتاع والدوله امس كاجانشين بهوا-گیارہ برس تک بغداد میں طوفان ہے تمیزی برپاکیا۔ اُحزائس کے بھائی عضدالدواہ ائر كے معزول كركے خود عنان ملكت إلى ميں لى +

عضدالد دلريجية يتم ميں بغيا دميں داخل موا -اس كا تام اول عمارتوں كى وجير جوا بعداوي تعميركروابين بميشه يادكار زمانه رميكا انني ميس ايك شفاخا نه تقاجر كاذكر بوتيكلىپ مشرتي بغدا ديں قصرعز الدوله كوريت بلدا زمر نو تعمير كيا حمدا فتُدمستوني

صنَّف گزیده لکحقاہے کراسے قصرسلطان کہتے تھے۔ اور اس وقت ایک بے نظیے عمارت تقي عضدالد ولهبغ اس قصركوا دروسبع كرديا اس كيمتصل المقطعة زمين معز الدوليسف سكتكبن حاحب كودباتها اس حُكدايك نيا قصرتعمير موكبا- إس مس ابكه وسیع صحن تضاجس سمے حیار وں طرف گذید دار کمرے تھے۔ اس کامغر لی دروازہ <del>دریا<sup>تے</sup></del> وجلرك رخ كقاءاس تصرمي عضدالدوله دربارعام اور برانف قصرمين وربارخاص كياكرتا اور اسى لى مين سركارى دفتر مختا- اورضحن مين افواج ديا لمراسب سركرتي يعضد الدوايه اس قصرے گردایک باغ بنوایا جس کی تعربیت میں مورضین رطب اللسان ہیں۔اس پر لا کھوں روپیرصرن ہوا یہ باغ اسی میدان میں تھاجس کا ذکر ہوجیکا ہے۔ ابتدا میں سکتگین صاحب سے اسے جوگان بازی اور دیگر کھیلوں کے واسطے صاف وہموار روا یا۔ بعدازاں عضدالدولہ نے زرکٹیروٹ کرکے باغ کے قابل زمین بنائی او کھیر مختلف فتتنكيم بسيشار ورخت لكوا ليصخطيب ايك شخص سيحتثيم ويرحالات بيان كرتا ہے کہ نئے تھر کے سامنے دجارے کنارے جس قدر م کا نات تھے عضدالدول کے حكم سے منهدم كئے محكے اور ناجوارز مين كوكنكر سيختروغيره سے صاف كيا كيا ۔ كھولوں میں مٹی بھرکر زمین کو ہموار کر دیا اور اُسے باع کے ساتھ شامل کرلیا۔ لاکھوں برویس صرف ہوا۔ میدان *سکتگ*ین اور اس اراضی کے الحاتی سے باغ نہای**ت دسیم بڑیا** اغ *ے گر*وجانب دریا ایک بند با ندھ دیا کہ طغیانی کے دیوں میں یانی زائے۔ اس م لا كه درجم صرف مهوا عضد الدوله ليخ نود أس تتخص سے اس لاكت كاحال بيان ی وارم تنجی طب روایت کرتاہے۔ اس اغ کومبراب کرنے کے لیئے نہ فالص سے یا بی لانے کی صرورت پڑی۔ خالص بغداد کے شال میں کوئی چھے کوس کے فاصلہ پر وحلهسه جاملتي هني-انجينيه در ب خ کئي ايک جگرسط کے نشيب د فراز کے کحاظ مزر آنج تعنة مجعام حن كه اور سے نه كاياني آيا- دومگه مصنوعي ملى كے شيلے بنا كي رَحُّم ب یا بی قرب وجوار کی زمینوں سے بہت اونجی سطح پر مبتالے طغیابی کے موسم میں زاید ہابی روكين اورنكالن كالناع بنداور وض بنواث سطح كويمواركران اوراكن مكانات كو

جور استدمیں حال مفتے گرانے سے لئے عضد الدوانے باعقیہ و سے کام لیا تیسری اور چوتھی صدی میں بغداد میں ہاتھی تھے اور غالباً ہندوستان سے لائے گئے مسعودی كئى ايك موقع بر ما تخييول كا ذكركر تا ہے جينانچہ وہ لکھتا ہے ك*ر عم<sup>6 با</sup>يھ* ميں ليث بطور اسیرجنگ بغداد کے بازارد ل میں ایک ماتھی پرسوار کرے بیرایا گیا تھا۔ ایک اور ہاتھی کی نسبت لکھتا ہے کہ ہندوستان کے راجہ سے خلیفہ اموں کو تحفۃ بھیجا تھا۔ ا**س کارنگ** خاکشری کھااس پرسلیا بیج میں بابک مردود کوسوار کرکے سامرا می<del>ن ش</del>ہی ملت بامك خرمي كى بغا دت خليفه مامول الرئب مديحة عهد خلافت كامنشهور واقعيه سيمجا وبدان امك مجوسي تصاجولك نعے مذہب کا بانی ہوا اور نبایت شهرت حال کی ائس سے مرہے پر ایک نام ایک تضریف دعویٰ کیا کہ جاویداں کی روح میر حسیمان طول کرگئی بیمن کرانی جران اس نے بڑی قرت حال کی ادر اسلامی سلطنت کے زوال سے دریعے جوار النائية مين ميني رگورنرا وربيجان وأرمينيه) أس مح مقالم بريامور موايگرشكست كهائي را با به همين احماسكانى نے حليكيا۔ كر بابك كى فوج نے زندہ گرفتار كرليا يرس الم مير ميں محد جسے زريق كى برزد ربغاوت كا فالتمكروا يتحاجرك سازوسالان سے روانہ ہوار اور شرے بڑے میدان اور وشوار گذار كھا تياں مطے كرتا ہوا۔ الك كى مستقر حكومت كسينج ك به مِشا در کے آگے بداڑوں کا ایک بڑا میدع ساسلہ ہے۔ باب نے بیس ایک محفوظ اور بلندموقع راین ہیدکوالیر قائم كميا تحا يحسخ رثري ترتيب فرج كواو برجيه لايا . قلب فرج برابوسعيدا وريسنه وسيسره برسعدي اورعباس كوهتفين كياخو دعقب من رياكه هرطرت وكمديحال ريكيے 🚓 إكم سخ ببيلے سے يجہ فوج كمينگا ہوں ہيں بھاركھی گئی۔ مُمّد كی فوج قريباً تين فرسنگ تك ا دیر چراصتی جاع شی - با یک کانسدر مقام بالکل قریب آگ نقباکد دنیتاً اس کے رسالے کمنگا ہوں سے نکل ر محد کی فرج پر وٹ بڑے او معرخود باب بھی ایک جماعت کشرے کر بڑھا۔ محسّد کا نشكروون طرف سے بيع مين آگيا اور تخت ابترى براكنى - ابوسعيد اور حمّد سے بهت كچوسنها لا كر فوج نرسنبل سکی مخد تمنا رہ گیا اور چونکہ اڑائی کے مرکز سے در بوگیا تھا۔ جا ہاکہ کسی طرف نکل جائے۔ اس اماوه مصح چند قدم جلائها كساسف شاى فرج نظراً ني جس كو بابك ي فرجيس پالل كيم ديتي تحتین محرفط ی شحاعت کاجوش ضبط نه کرسکاا ور ال بھرا ایک ادر بہا در افسر بھی اس کے ساتھ تھا دولہل ' مائی برحله آور بوخ اور نمایت جانبازی تے ساخة لاکو ارب کئے امر الرشیر شیئے بیتک زندر با گماس کی **زندگی تک بابک کا فقیز فروز ہوائے تصویا مند کے مدخلافت کا پرایک مشہورا ورباد کاروا قد کناچا تا ہے کہ اُس کے** سردارون عدمتعدد برخط الوائيون كع بعدباك كوزند وكرفارك بد کیاگیا تضااس نے فلیفہ معتصم کے عہد میں بغادت کی تھی۔ اور اُ فرنهایت ذکت کے ساتھ قبل ہوا۔ خلیفہ منصور کے باس مجبی ہا تھی تھے جوعمو یا جلوس کے ساتھ ہوتے ۔
مسعودی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کنچراونٹ سے بہت نفرت کرتے ہے لیکن ہا تھی گئی بت سے قو کوسوں دور بھا گئی ہے اور اسی پرایک دلم بب لطیفہ بھی لکھا ہے بہ غض حضد الدولہ لا کھوں روبیہ صوف کرکے نہر شہر تک لایا۔ یہ نہر پختہ این توں کی تھی۔ اسی سے باغ کی زمین سراب ہوتی۔ اس پر بچاپس لاکھ در ہم خرج کانا عصد الدولہ کا یہ بھی ارادہ فتا کہ اُن تمام مکانات کو جوانے ظاہر اور اس باغ کے درمیان تھے مسار کو اگر دونوں باغوں کو ملاوے۔ لیکن موت سے مہلت نہ دی۔ پانچویں صدی کے کرواکر دونوں باغوں کو ملاوے۔ لیکن موت سے مہلت نہ دی۔ پانچویں صدی کے وسط بجب عضد الدولہ کا قبل بغدر کا دار المملک راج جال الدولہ بے عضد الدولہ کا میں مدی کے درمیان کے مقدر الدولہ کے مقد الدولہ کا مقاد درمی ہوتا کے اور اس باغ کے درمیان کے مقدد الدولہ کا مقد الدولہ کا مقد الدولہ کا مقد الدولہ کا میں مدیل کیا درمار میں مورمی کو مقد درمار کو میں مورمی کی مدید کیا درمی میں مورمی کو مقد درمار میں معرب کیا درمار میں مدی کے درمیان کے مقد درمار کو اس میں مدیل کیا درمار میں مورمی کے درمیان کی مقد میں مورمی کے درمیان کے مقد درمار میں مورمی کے درمیان کی مدید کی درمیان کے مقد درمار کی میں مورمی کی مقد درمار کیا میں مورمی کو میں میں مورمی کی میں میں میں میں میں مورمی کی میں مورمی کی مدید کی مدید کی مورمی کی مدید کی مدید کی مدید کیا میں میں میں میں مورمی کی مدید کی مدید کی مدید کی میں مورمی کی مدید کی مدید کی مدید کی معمل کی درمار میں میں میں مورمی کی مدید کی مدید کی مدید کی مقدم کی مدید کی کو مدید کی مدید کی مدی

فكر هركس بقدرتهمت اوست

## خاندان لجوقبه

عضدالدولہ کی و فات کے بعد آل ہو یہ بی جھائے نما دادر کشت و خون شروع ہوگیآ سلطنت تقسیم ہوکر تھیو ٹی تھیو ٹی ریاستین بن گئی۔ بندا دیس پھر بدنظمی کا زما نہ شروع ہوگیآ خلیفہ مستکفی اور اس کے جانشین طبع و طابع و قا در سے عہد میں آل ہو یکاستارہ اوج پر تفا۔ القائم کے عہد میں دولت و بالمہ کا فائمتہ ہوگیا اس وقت طفرل بیگ سلجو تی فائیں و ترکستان پر قابض تفا۔ بنداد میں ارسلان ترکی بسامیری ایک سردارا ایسا اٹھا کہ تام امراد حکام اس سے ڈرقے تف فیلیف نے اس کی فیت خواب دیمے کو طفرل بیگ کو امداد کے لئے لکھا۔ ایک جنگ عظیم سے بعد بسامیری اراکیا او طفرل بیگ نے تام فساولی ا اماؤم کے رکن الدین خطاب میں کیا طفرل بیگ بھی میں بغداد میں دخل بوج ا

قع عضدالدولطغول بيك محقبضة مي آيا-اب دار الملكت كي جَلَّه اس كاناً) دارالسلطنت ہوگیا-معاوم ہوتا ہے *اسلح*ق اُل بو بیسے جنوبی مملات میں رہنتے تھے مرجمانی میں طغرل بیگ سے قصر مصاری کی کھیدمرمت وغیرہ کی-اس کام معصر مورخ خطیب کھتا سے كرسن كالي ابدين كالگائى وقت براسباب وغيره لكال ليا - بعد يس بجراسي شان شوكت كاقص تنار موكما 🚓 اس نشے محل میں خلیفہ قام کی ہیں سے البحو تی سلطان کا لکاح ہوا۔ یہ شادی ۱۲ ہو۔ میں نہایت دھوم دھام کے ساختہونی ٔ۔اگر چطنول کھی فتمن سلطان تھالیکن عمواً امل بغداد كوبي عقد ليسندول كأكيونكه غركفونس تشاء خاندان بلجوق میں سے زبرد ست باد شاہ ملک شاہ معزالدین ابوالفتحاب<sup>ل ل</sup>ے اسلا<sup>ن</sup> عضا ملک میچھ میں تخت نشین ہوا ۔ ملک شاہ بمع لینے وزیرنطام الملک کے <del>قائم می</del>مپیر عضامیا کہ آباء بغدادمین داخل مبوا-ا درقصرهٔ کورمین اترا- تریبًا ایک سوبرس تک ملجوفیون کا دور دوره ر ١- أخوانه بي بهي زوال آيا- غليفه تو ايك عرصه سے برائے نام بادشا و تنفي خلافت بھی بغداد کی چار دیواری میں محدود تھی۔ ال بوہر سے قصر رفتہ رفتہ خاک میں ال گئے۔ مِثْنِهِ عَمْ مِينِ عَلَيفِهُ الصرفِحُ اُس كار ہاسسہانشان بھي مثا ديا 👁 خلافت عبامسيه سے آخری دوصد يوں ميں ايک اورعارت کا بھي ذرکر تے ہن اسے جامع انسلطان کہتے تھے۔ یہ بنداد کی تعمیری جامع مسی کھنی ہے۔ بیٹو میں ملک شاہ سلجوقی ہے اس کی تنمیش دع کی۔ کہتے ہیں کہ ابتدامیں میسجد وارانسلطنت کا ایک حصر **تحاریم**سعد ماغ ظاہراور قصر لجو قبیرے درمیان کھی پنٹ فیٹھ میں ابن جائیراس کی ىسىبىت ككىمقائىسىكى مىشىرىناوسى بابىرىسى اشىرىسى مراداس جكى نيا بندادىسى دۇفرم کے حبوب میں خلفا کے تصروں کے گرو آبا د ہوا) ابن جبیبر با نی سی کے نام سے دا قغہ نہیں وہ لکھتا ہے ک<sup>یامس</sup>ی ہے۔ عصابی تعالیہ تا صرکے أباداجداد كاسر يرست تقاا درائس كالقب شسنشاه تقايراسي محل مير ربتا تقاأوريه سی بھی اُئی نے نقریر کی ۔اس مسبور سے ایک میل کے فاصلہ برمحار صاف می<sup>ن</sup> و سری جامع سینگ<sup>ھ</sup>

تعجب ہے کہ ملک شاہ کا نام اہل بغداداس قدر حبار بعبول سکئے۔ ابن بطوط کے وقت بھی جامع السلطان اور جامع رصافہ موجود نفی معادم ہوتا ہے کہ میسجدیں اورخا نقاء امام اعظم مغلوں کی دستبروسے بچرہی۔ لیکن موجودہ زمانہ میں صرف مقبردا مام اعظم جی مغربی بغداد کے شالی محاوں کی یا وگارہے \*



ماموں الرمشيدا ور در برحن ابن سهل رسبے اس ليخ الن سے دور دورہ ميں لسے قصر ماموني ادرقصصني كتقه رجب سامراست دوباره خلافت بغداد مين منتقل بهوئي تؤاسي زمین برنظیمانشان جامع القصر تعمیر ہوئی۔ اور قصر سی سے قریب دوا ورممل قصر فردوس اوراج تعمير بوئي يتمينون قصره جله كحكناره يرتقيران سمح بيثت برباغات ليحقح جن میں اور کھی جیوٹے چھوٹے قصر کھتے وہ یا قوت ان نینوں قصروں کی مفصل تاریخ لکھتا ہے قصر عبفر کی نسبت لکھ<del>تا ہ</del> يجعفر بذجوان يتمااس كاباب يحيلي فإرول الرمشعيد كاوزير يقا-نوجوان جعفر مروقت نشيس ووارستا عيش وطريج سب سامان ميا يضح شعوا مدحية قصابر لكفت فياضي کی تعریقیں ہو ہیں۔ گوتے میٹھی میٹھی راگنیاں سناتے۔اس کا باپ ہمیشہ المست کتاکہ ''بٹیا ہوش من وُ۔ ایک روزتم 🕊 وزیر ہونا سے ۔اگر تبہا رہے ہی کھین رہے تو کام کس طرح جلے گا۔ تمام خاندان کا نام بدنام کرنے ہو۔ اگر اور کچھ نہیں تو اتنا نونول عوام الناس کو تمهار بسياه كاربول كي خبرنه مويك سعا وتمند نوجوان جعفرن والدبزر گوار كي نصيحت عم آخری حصتہ برعمل کیا اور راگ رنگ کے جلسے دم شدہ ہونے لگے جعفائے ایک اور قصر محارض محبنوبي صدمين تعمير كروايا- كحقابي كرقع كي مير شروع مقى كرابك دن بارون الرمشيداس طرف آنكلا ورطرزعا رت إدرائس كي خوبصوري كي تعريف كرين کگا- ایک دوست سے مشور ہر پر حیفر سے عرض کی کہ" در حقیقت پر تصر شہزاد ہاموں ۔ کے واسطے طیار ہورہاہے ! مرعایہ مقا کہ کہیں خلیفہ کردل میں بدگانی بیدا نہوج بفر مامو ں کا 'الیق تھا۔خلیفہ بنے اس تحفہ کوخوشی سے منظور کرلیا ۔اورقصر جعفری قصر امونی بن کیا ۔ اگری امیر آخروقت تک برا کم ہی قابض رہے۔ جعفر سے قبل سے بعد يي نصروا ول كي قبض من يا- اس من اكثر حصة عمراسي ميں بسركيا - ماموں في اس قصہ تھے آیا۔ میدان چوکان بازی کے واسطے طیار کروایا بقول مسعودی بغداد ميس بهلا تتخص س في جو كان كورواج ديا خليفه بارول الرست يديما اوراسي في مثى حیوا نوں اور جا اور وں سے واسطے ایک چڑایا گھر بنوا پایے قصر ندکور میں ماموں سفتے

و دوروازے مِعْلی کے لیک تواسی میدان کے رخ کھا اور و وسرے وروازے کے ر نهرمیلی آتی۔ امول منے اس سیمشل ایک محلہ کی نبیاد بھی رکھی جواسی سے نام پرما<sup>ہ</sup> مشهور بهواراس مجله بين عموا أبن محملا زم اور دكير مهوا خواه رستنفي تنقف يرسب كيماما ن خلیفه ارد و الرستید سے بیلے کیا ، معلوم ہوتا ہے کہجب ارول الرئشيد من الين او موخرالذ كركوخراسان كي حكومت لي توكيم عرصة بك قصر مامو في غيرًا إدريا- مارون الريط كى وفات برامين بغداد مين اورامول خراسان مين فقاء اورجيسا كه بم بيان كرائم يين ده انول كها نيول من خارج الى تبروع بروكمي المن كومتوار سنكست و اوربربنمه مضمغربي ورسترتى بغداد كامحاصره كرايا اسين سيلة توقصر خلدا وركيير يدنية المنصوة میں محصد رہوا۔ اور اس کی قصر اب الذہب میں بہتھ کرنقا لیا کرنا رہے۔ ایک سال تک محاصرة فاغم ربال وصديس أكرحة قعرخار كوكيد إيسانقصان فرمينها مكرقصر باب الذبسه تو الكل ويران دوكيا مامين زنده گزنتار بهور قتل كيا گيا اس دا قعيب كم يا يخ برس بعد ما مول بغداد میں دخل ہوا۔ اور اسی تصرفلد میں اقامت افیتیا رکی۔ یا بچے برس بگ ن سبسل بنداد کاگورزر بار اورقصرشنی رمامه نی، میں رمتنا تھا۔ ماموں آیک عرصہ ے مہل سے دونوں بیٹو رحملتی اور فضل سے ہائتوں میں رہا۔ فضل خرا*سان می*ں ك فضل بن سهل نسبا ومدر العجوس عدا بناييسين امون سي الترير اسلام الما جعفرير ن خدمت میں اس تقریب بیش کی گزشزادہ ماموں کی مصاحبت کے لائٹ ہے۔ لیکن ج كيم مولى الفاظريسي اوا دكرسكا- بارول من متعبيا زجعفر كي طرف د كيميا فيضل من يز*هد ووض كي* ام<sup>ز</sup> مونين علام کی سعادت کی بربڑی دکیل ہے کرآ ڈاکی ہملیت سے متا تر ہوئ<sup>یں</sup> ہاروں پھڑک کھٹا اور حیفہ کے اتخاب کی توبیف فضل شنزادگی سے بیازیس اموں کا ندیم خاص برنج اور تو کدابند ایس اس سے پرزور واجھو کے خلاف كالشتى وهبين سيري أنفني مامون برنهايت ميطه وكيائتها اورد رباريس كسي قص كوأس كي فأ عقا امن خورستی کیمسوافضل میں اور تمام خوبیاں تضیں۔ نهایت فیاض-مدیبہ فرزانہ علم دولت لم بخوم کا بڑا ما ہوتھا سائٹ ہے میں ما موں سے اشارہ سے قتل کیا گیا اس سے ربھیہ کاشے میرشولا 111

مامول کا دزیرغظم تضاا ورمسی مجگرتشل ہوا۔لیکن ماموں سنے با وجود اس کے کذھفیل ٔ ارانس بخااورغالباً اُس کے قتل کا باعث بھی *ہی بختاج*سن کووزار**ت کاعہدہ** دیدیا۔ حسن کو بھائی کے موت کاسخت صدمہ گذرا۔ وہ اکثر روٹا رہتا۔ ما موں بھی اس حال سے واقف رمتا اورجانتا تقاكده والرياستين يغي فضل كي قتل كاستبرأسي يركيقهين ہاموں نے ہشتہار دیا کہ بیخنص قاتلوں کوگر قبار کرکے لائے امسے وس ہزارا نٹرفیاں انعام میں ملینگی۔ عباس برالشیم ہے یہ انعام کال کیا جب پرلوگ ماموں کے سامنے پین موئے تو دریا فت کرنے پڑسنے کہاڑ جھے کیا ماموں سے حکم سے کیا۔ اس مِما کی بر! 'آ اَ جرم کی با داش میں براور حیند دیگر شتبہ اُنتخاص ماموں سے حکم *سے قال کیئے گئے* تا تارں سے سرحن بن سهل سے إس بھجوائے اور نامتھزیت میں بہت کی<u>ے ر</u>نے وغمطام كيا اورلكها كرتم ابيني بمعائي كى حِكَر مصنب وزارت برمقرر كنف سكَّتْ ذوالر باستين كي ماں کے پا*س برح تعزیت گی*ا اور تسلی دیکر *کہا گئ*ر آپ صبر کریں بھائے ووالہ ایستی<del>ن</del> میں آپ کامطیع فرز دموجود ہوں <u>"</u> آخراُ <u>سنے بھی</u> امول کو فرز بدی میں قبول کیا-اور ماموں کی شادی حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے ہوگئی 🔸

اس نتیادی کی تقریب جیس شوکت و شان کے سائقہ ادا ہوئی وہ اس عهد کی

بقیدہ سنے میں مفاور ۱۱) صندوق میں ایک حریر کے اکرٹ برعبارت اس سے اعقری لکھی ہوئی تھی۔ كسمانداران اوم "فضل ف بنى نسبت يفيل كياس كديم برس زنده ربيكا بهراك او يانى ك درمیان تنل کیاجاد میگانیونکدوه حام میں ماراکیا بختا۔ اس النظائس کی میرمیش کو ٹی پورے طور سے صحیح نسلیم کی گئی 🕈

حن بن سل مبلے فارس- رہواز-بصرہ - کوفد- بمن کاگورزمقر پہوا۔فضل سے قتل ہونے سے بعد و مارت ت من صب برنماز بوا-اس كه در رشناس اور فياصيو اسك فسائة اكتر مشهوريس - نهايت فعيها وربيغ اور نكمته مشناس بقا- أس ميكه ولاويز فقرس اوريرز ورليذ *خريرن*- ا دب كي تصنيبفات مين أكثر مثالاً ميش كالمثمالية عام لوكوں كے ساتھ نمایت الحلف و مستقب بیش آتھا در دادخواہوں کھال پراز لبرق ہر مكفتا تھا جستے در ارت كے لے بیاڈ عرسة ً) محظوِّه بي تضايا فيضل كح قتل كايُس كوليسا صدير منهجا فقاكه رات دن فيضا اور فرياد كريت مستختا الحويس بوكيا آخر يان كون بني كم إ وروس بريان بينان كثير- بقام مض وفات كى الماموك

بنؤلنه فباضى ودشمت د دولت كاستشي بزمصا بهوا بنونه بسيء بي مورخوں كا دعولي يت لىگەرمىشىتەا درموجو دەزمانە كو ئى أس كى نىظىزىيىل لا سكتا- ھارى محدود دا تىفىت مىي بے تک سی سے اُن کے اس فخریہ ادعا پراء ٔ اِنس کرنے کی جرات نہیں کی-بوراں جہا۔ قابلها ورّعليم بايشة تقي- مامول معهرُنا ندان شا هي دار كان دولت وكل ذرج و*تماما فس*را مکی و خدام حسن کانهان بروا - قصر سنی می*س برا*بر ۹ دن نک اس عظیم انشان بارات کی یسی فیاضانہ و<u>صلے سے</u> مہانداری ک*ی گئی ک*دا دینے سے اوسط او می نے بھی تیاروزو مے لئے امیرانه زندگی بسرکرلی-خاندان پکشم و انسران فوج ا ورتمام عهد دارا ن للطنت يرمشك وعنبركي مزارول كوليان نثاري كمين جن يركا غذ ليلط موتح تقع اور بركافذيرنقد-لوندى علام-الاك فلعت -اسب فاصد-جاگيروغيره كى فاص تعداد لکھی ہوئی گئی۔ نثاری عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھاکہ جس مے صمين جوكولى آئے أس ميں جو كھے لكھا موأسى وقت وكيل الخزن سے دلايا جائے۔ تهام آدمیوں پرمشک وعنبری گولیاں اور درہم و دینار نثار کئے گئے۔ ماموں کے لیٹے ایت *مکا*ف فرش بح**یما یا گ**یا جوسونے کی تاروں سے بنا ہاگیا بھا اور*گو ہرویا* قر سے مرصع تھا۔ ماموں جب اُس پر جلوہ فر ماہوا تو بیش قیمت موتی اُس کے قدم مرزشا کئے گئے جو زرین فرش پر بھھ کر نہایت دلاویز سماں دکھاتے تھے مامو<del>لے</del> ابو نواس كابيمشهورشعرط هاا وركهاكه ابونوا س سنف جولكها أكويا بيسمال ايني آنكهمول سيع وكمجهم لا لكهطاب

کان صغری و کبری من فواقعها منائے جھوٹے بٹے بلیلے ایسے معلوم ہوتے ہیں مصباء درعل کا دض مزالاتھ ہ کرگویا سونے کی زمین پر تو تیوں کے دانے ہیں مصباء درعل کا دض مزالاتھ ہ کرگویا سونے کی زمین پر تو تیوں کے دانے ہیں نفاف کی شب جب نوشہ اور دلہن سائٹہ بیٹے تو بوراں کی دادی سے ہزار بمیش بہاموتی دونوں پر مجھا در کئے۔ اس تقریب سے تمام مصارت کا تنخیبہ (6 کروٹر در میم) را ایک کوٹر بیس ہزار دو ہیں کہا گیا ہے۔ قصرام و فی جس میں یہ دصوم دصام کی شادی ہوئی خلیفہ سے محصد دست دے کرا ور مرت و فی م

العرابي بين بوران كوديديا - ملكه بوران مط تام براسي تصريب بسركي - مامول اور عملانت سے سامرا میں انتقال کے بعد بھی وہ زندہ منی جو تکرچسن سے اس تعر کا اکو مقد أرسر وتعمر كرواكراس كي صورت بدل دي فتى اس سينه اس كانام قصر حسني بي شهور موا اگرچيه اسے مورضين اُسے بھی قصر مفری اور مجھی مامونی بھی کہتے ہیں 🖈 مشاليهمين امول كاجا نشبن أس كابصائي معتصم بموا خليفه فارول الرشبيكا ست يحيه وابيا لقا- بعض اقوال كيم طابق معتصم كيره وصداس فعر عبفري بإماموني أياحني مين بمي راد ليكن بعدمين مخرم مين الب خراسان كي جنوب مين ايك اور محل بنوا یا۔ اس تصریب الام احمد یعنی دار انحلانت سے سامرا میں منتقل ہوئے تاک ریا لیکن ہماراخیال ہے کہ اُس کی رہالیٹس خروع سے اسی قصر میں رہی ۔ کیبو کہ تصریبنی میں بوران ربتى كتى جوالهي مك زنده كقى-اورمعتصم سيے الوالعزم شنهنشا و سيربيرام ربهت بعيد سيحكدائس بخ ابيغ محس بجالئ كي زوجه كوائس كے اپنے قصرسے نكال ديا ہو وہ ہم بیان کرآئے ہیں کہ کس طرح معتصم کو بغداد کھیدوڑ اپڑا ا درکس طرح سام اپچاس رس مك الشفلفاف عباسيه كادار الخلافت راساكرجيدان سي سع ايك فليفرستعين إس طرف عِمال كراً إلى كرسام والعبي تك خليف ك وجود سيحفالي نظفا- باعني فورج لنا معتز كوشخت يربخها ويا اور بعدازان لغدا وكامحاصره كبايضليفه مستعين قصرصا فرمين محصور بھا۔ اور محاصرین کا زور زیادہ ترشا سیم پر رتھا یہ استعامی اس محاصر سے سے مشرقی بغداد کے تینوں محلوں کی تباہی کا اتفاز سمجھنا جاہئے۔ بیر بغدا وکا دوسرا محاصره ستعين سحقل برختم ہوا معتنزا ورائس سے دوجائشین مهدی ادرالمعتمد برائے نام سامرا میں حکومت کرتے تھے۔ درحقیقت حکومت " ہا وی کا رو" کے بالدمين لقي جوجاميت كرت و ملاہ کا جو میں مہتدی قتل ہوا اور المعتمد مقام جوسق کے قبید خانہ سے نکل کرمیندین مهوا ـ موسیقی کا بهت شوق مختاخود بھی گا ، بجا تا تختا اور رات دن راگ رنگ اور عیش وعشرت میں رہتا تھا۔ جا بجا بغا دتیں شدوع ہو آئیں۔ ملک سے بہودخار جی مح

. خوج كيا وريلاد السلام كولوث مارسيمة تباه كرديا - لكصوكه امسلمان اورسادات قتل و فارت مخت ساس ک کراک ایک خارجی کے باس دس دس علوی عورتین فارستا میں تقین معتدتو اور رنگ میں بختا اُس کا بھائی موفق بڑا قابل اور نیک تضااُس نے بہود پر نوج کشی کی اور خاطرحوا، سرا دیکرسپ تبدیوں کوچیڑا یا۔ اور ہبود کا رکا ہے گر وجلہ کے بار کیٹکایا۔ اس دن تام بغداد میں عید کی طرح خوشی ہوئی۔ مگرا فسوس سے معتمد سنے بھا دیم برہمی ہفتا د نرکیا اگرحیہ اُس سے ندحرت عام بغا و تو کو ہی فروکیا ملکہ خووسرترکوں کابھی قرار واقعی بندولست کیا-بعض خووغوض حاسدوں کے کھنے سننغ برمونو كول كياراس واقعه كيعددار الخلافت سامراسي بغدادمين متقل موار اوراس *جَلَّمه عتمد بقية العربيني ح*يدماه ريوا ور<del>كو ؟ بس</del>يمين انتقال كيا <u>- مگردفن سامرا مي</u>ن بوا<sup>.</sup> اس وقت سے بغدا و پیمستقل دارالخلاقت ہوگیا 🖈 یا قرت بیان کرتا ہے کہ جس ونت معتمد سامرا سے بغدا دمیں آیا تو ملکہ لوراں ابھی ار نده کتی اور اُسی تصرحنی میں رمتی کتی معتبر نے اس سے ورخواست کی کہ اگر

سک در نده تقی اوراً سی تفرسی میں رمتی تنی معتد کے اس سے و رخواست کی کداگر قصر سی کو فائی کرد و تواست کی کداگر قصر سی کوفائی کرد و تواست کی درخواست کی مقر سی تعلق اورال مے کھی حکم تفا بورال مے کہا در نہایت آرا سستہ کرکے خلیفہ کو کہا جھیجا کہ قدم رنجہ فرماویں فیلیفہ جس وقت کی اور است بنے ہوئے اور گوہر ویا توسیم مصم فرش بچھے موسلے ہیں۔ اور آ گے بڑھا تو چند کموں میں طلائی و نفر بی برتن کمرت میں مسلم میں میں بیش کے مصلے میں بیش کے کھے دفریف کی دائی اس کے صلے میں جیسے کھے دفریف کی دلیون اس کے صلے میں ج

بھروں کا مہاں معلم میں۔ یا قرت سے مذکورہ بالا دا تعات خطیب کی تاریخ بغداد سے نقل کئے ہیں اور عالم شکے موافق کہیں اس کاحوالہ نہیں دیٹا۔ گرخطیب ہجائے معتبہ سکے مقتضد لکھتا آپ

اورلكستا ہے كہ بوراں مقتصد كى خلافت سے مجھے سال پيلے فوت ہو حكى تھى يعنى بوراں كا ا تقال *سنتا*ية مين موا اورمقتضد كوئي *الطس*ال بعد تخنت نشين موايي<mark>ن بايم مين بورا</mark>ل کی شاوی ہو ئی اورل<sup>ک</sup> ایھ میں انتقال ہوا۔ کہنتے ہیں کراس کی عمرات کہر سسے مت**جا**وز رُكَّئَى هَى - يعنی زیباً 
 مال کی عمر میں شادی ہوئی-اس کئے یا قرت کا بیان سیم معلوم ہوتا ہے۔معتمدایک د نعبہ پہلے بھی *لڪتا چ*ومیں بغدا دمیں آیا تھا-اوراس جگر کھی ط رہ کرسا مرامیں واپس گیا۔ ہماری رائے میں خطیب اور یا قوت کی بیروایت کرخلیقہ بوراں سے تھرسنی انگا غلطہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بغدا دمیں بوراں کے وفات محه بعداً إا ورشايداس تقريب يراً يا بوكيونكر ملكات مين بورال كانتقال موا ا ورمتوفیول کی جا مُداو کا استفام کریے سامرا میں وابیں چلاگیا + جب تك دارالخلافت سام إمين را بغدا دمين سلسله تعميات بندر با معتصند عهدمیں بیرجاری ہوگیا۔معتصٰدینے قصرْسنی کواور وسیرے کیا۔فقر تاج کی نبیادر کھی اور قصر فردوس اور ترایک تعمیری ہم بیان ک<u>ا نم</u>یس ک*قصری کے سامنے "می*دان" تھا جہا خلیفها ورشهزاوے چوگان کھسلا کرتے معتضد نے اس زمین کوبھی محل میں ہے لیا۔اور «میدان *" کے واسط*اس سے باہرجانب شرق ایک جگہ تجریز کی۔ اور قصر کے ا دا ک<sup>ی</sup> ام قفرحسنی کے فزیب جس جگہ نہرمعالی دریائے وجارسے ملتی تقی مغتضد ہے قص فردوس ملیار کروایا مورضیں بیان کرتے ہیں کہ اس قصر کے باغات جنت کا نموز مکتھ نہرموسلی کی ایک شاخ باب الفرد دس میں داخل ہوتی اور باغ کی زمین کو بیراب کرکے ایک حوض میں گرتی جواسی جگر قصر سے سامنے تھا۔ قصر سنے مدومیل سے فاصلہ پر نهرموسى كے كنارك تعرشر با تھا معتضد كالممعمرورخ مسعودي مروح الذبهباي لکھتا ہے تصرتر یا پرچار (حارلا کھ دینار) (دولا کھ یونڈ) صرف ہوا یہ فعیر فومیل کیے وورمیں تھا۔ تصر فردوس اور قصر ٹر ہاکے درست ان ایک رہستہ زمین کے اندر ہی اندر کھا برلائی چرمیں دجلہ میں طغیابی ہئے۔ بند ٹوٹ کیا اور تمام شرقی خبا عالم أب بوليا ا دربير زميني راستدهبي خواب بوكي 4

قصۆروپس اورنزیا کی تعمیر کے علا و معتضد ہے عالی شان قصر ملرج کی نبیا در کھی۔ ن اس کی کمیل اُس سے جانٹ بینوں سے کی اور اسی قصرمیں ریالیش رکھی معتصد نے امبی اس کی بنیا در کھی ہی تھی کہ <del>گؤٹ م</del>یر میں عراق سے شالی حصہ میں قرام طرکہ فہم پیش آئی کستے ہیں کہ اس سے فاغ ہو کرائس سے قصر اج کی تعریکا رادہ ترک اردیا ونكه زون كقاكه مها دا وّب وجواركي مكانات سيماً كُ لُك صلح 4 <u> موم می</u> میرمعتضد کا بیٹاعلی الکتفی اس کا *جانشین ہو*ااور چی*رس*ال کے ع<sup>و</sup> یں ان امور کی تھیل کی جوہا ہے ا دھھورا حصوراً گیا تھا۔ اُس سنے ایک عظیمالشا <sup>جنام</sup>' فمه کی جو بغداد کی تین بڑی جامع مسجد د ں میں دوسرے درتبہ برطفی- ایک لو ورتعييرى سلجوقيول كي جامع السلطال كفي -معتضد كے عهد ميں اس تبكّر جهاف المعمالة نميردوئ قيدخا ندفقا-ابتدامين اسهر صرب حينه تنك وتارك كمهت يققه اولان ل وه کارگررہتے جو تصرمنی کو طبار کر رہے تھے۔علی مکتنی سے تخت نشیتی پر اس کے عار *کرسن* کا حکم<sub>و</sub>دی<u>ا</u> اور اس جگرجامع القصر تعمیر **کروائی-پیمسبی صر**ب خاندانشگ<sup>ا</sup>می ليهُ متى ليكن حبب لوگو رمين اس كاچرجا بهوا تو بقول خطيب عشاكي فازيك اس جگه اوگوں کا ہجوم رہتا جامع القصرخلفائے عبا سب کے آخری عمد تک مرتبود تھی۔مغلوں تے محاصرہ سے ونت اسے آگ لگ گئی۔ اور ک<u>ے م</u>صناحل کیا۔ مگر ہلا کوخاں سے بعد میں مرمت کروا دی۔اگرجہ وہ پہلی سی آب و تاب نریبی-اس ح كة أراب بهي سوق الغرال كي شكسته منارون ميس ملتة بين ٠ على تتنى ہے قصر تاج كى بھى تميل كى۔اس سے مصالح ہے واسطے قصرا لكامل رمعلوم نہیں کس سے بنوایا نفا )اور کسری کے قصر ابین (واقع مداین) کا ایک حصر کوا كيا حمدانت مستوفى لكعتاب كقصرتاج كوكجه وصركذر سخير دارالشاطبير كتفه عقيه قصرًاج في الواقع ايك تاج كي صورت مين عقاء دريائے دحله يرقصر سن سح بعد واقع تقار نبياد كى صفائلت ايك بندك وريعه كى كئى تفي جو درياميس دورتك جلا یا مقا۔ بنیا دیں ایسی مفبوط تقبیں کہ دجلہ کی طرف سے بے فکری مقی - یہ تقرایخ

عالى شان موايوں پر كھرا كھا اور محرابيں دس ستولوں پر قائم كھيں ۔ ان ميں۔ مراكب أكلف فث لمندعقاب على كمتفى بنئة قصرًاج كيم تتصل اورنعبي عارتين بنوائين جن بين مختلف اوقات مجلس وزرا وامراو شعرا وغيره كرم بهوتى - كئى ايك ميستار منواف ان مين يست ايك قبرالحمير رگدمها تنبه) عقامیرایک لا تطاعتی اس کی سیرمصیان ایسی کشاده اوراس وضع کی تغس كخليفها كمده يصرر سوار موكر بلاتكلف جويق تك جائا - قبه لمجير بلنديسي ارقك تفاكرتمام بغداد كادلكش نظاره جوثى يرسے نظراً مات قبر كي صورت نصفَ دائره كي ىقى- بقولٍمسعودى ئىتفى كا اصطبل بھى قابل دىد*جىگەتتى جس*ىي*ن نوہزا سوارى كے* حيوان مثلًا كُلُمؤرا - تجر-ا دنٹ وغيره سفھے ﴿ ره ایم میں علی مکتفی کی جگه اُس کا بھا ہی المقتدر تخت نشین ہوا۔ قصر تاج ك كرداور عارتين بوائين -قصر ثريا ورقصر اجسكه درميان ايك يارك لميار كواثى جس من وحتى حيوا نات جمع كئے خطيب في قيص لور- في - روجنيس اسكے سفيرول كا ل جب و خلیفه مقتدر سے عهد میں بغدا دمیں آئے تکھا ہے اُس سے ان تَعْرِول کاایک اجمالی نقشه معلوم ہوسکتا ہے۔سفیروں کومشرقی بغداد کے شمالی حعتہ میں ا تاما گیا تھا خلیفہ کے حضور ارباب ہونے سے بہلے اُنہیں ایسے راستہ سے لاشفر که ایک نظرعبانسیم ماه تجل کودیکه که کرمرت زده ایک دوسرے کامنه تکها تقا۔ سفیرباب شامسیے شاع عظمے مراستے اب مخرم میں سے ہوتے ہوئے باب عام کی طرف لائے کئے۔ اس تمام رہائتہ میں دوروریائسپاہ سوار وپیادہ کھڑی گئتی۔ باعثاً سے گذر کراول بصرفان الخیل میں آئے۔اس تھرے ستوں سنگ مرکے تقے قصر کے د اہنی طرف پانچ سوچریں زریں اور نقر تئی زینوں سے کسی ہو کی کھڑی تھیں مابگر حانب ادر پارنج سونچرین مفین جن پرزر بعنت کی جمد لیں فتیں ہرایک مجرکی لگام ایک ایک غلام کے ہا تخد علی جوشا ندار ور دی پینے کھڑا لھا۔ اس سے بعدا یک جڑا اُگھڑھآ س میں بے *شمار کرے* اور ان میں مختلف تنکیے حیوان اور جا فور تھے یعض حیوان

قوانسان سے اس قدرمانوس ہو گئے تھے کہ اُنہیں دیکھ کرد وٹرگراُن کے یا تھے سے مات فيل خاندين جار والمتى محقه أن يرتبي زرىفت كي مجلين مختي ادر براك ک بیشت پر ملک سنده کے آنھے آٹھے آدی بیعظے ہوئے تھے۔شیرفاند میں ایک س شیر ببرتھا۔ ہرایک شیرے ایس ایک ایک محافظ تھا۔ شیروں کی گرون میں رنجو تھے اس کے بعد زراد - بندر بنیتا بختلف قسکے شتر- ہرن نیمزمرغ اور کئی تسمیمیان ادر پرندے دیکھنے میں آئے۔اس کابانی ہاروں ارشید تھا۔ اُس سے اور اسکے جانشہو سخان حيوا ون اورييهول كوبنداديس جمع كيا عضد الدوله كوتواس سيخاص دلجسي متى وه اكثراس جكراتا اور ديرتك ان كاتما شاد كيمتاريتا شيخ سعدى عليرالرحمة نے بوستاں میں اشارہ کیاہے 🗅 شكيب ازنها دپدر دور بو د عضدرا يسرنبك رنجور لود کی بارساگفتشش إزروب بند كه بكذار مرفان وحمشيي زبند فقنها مرغ سحرخوال شكست كەورېنداندچوزندان شكست مگهداشت برطاق بستان سرا کی امور بل نوسش سبر يسرصحدم سحبستان فيت جزآل مرغ برطاق ايوال تبيآ توازگفت خو د ماندهٔ درتفسه بخنديد كالمطيبل خوش تغنسس شا دست مشهورعارت جوخليفه مقتدر لخ تعمير كروائي دارانسج وتقي سيزام ا ایک مصنوعی درخت کی وجہے بڑا دارانشجرہ کےصمن کے ایک وسع حوض مبر ونے کا ایک ورخت تھاجس میں سونے چاندی کے اٹھارہ گتے تھے اور مبر گرتے میں بہت سی شاخیں مقیں- ہرشاخ میں پین بها مختلف رنگوں کے <sup>ا</sup> جرامرات اس نوبی سے مرصع کئے تھے کہ قدرتی مجبولوں ادر بھیلواور ستوں کا دھو ہوتا تھا۔ نازک ٹمنیوں اور شاخوں پر رنگ برنگ اور نختلف اقسام سے طلائی اورنقری برند محقے اور اس ترکیب سے بنائے ہوئے تھے کہ ہوائے چلنے کے وقت سب محسب لمینے ذاق نفخات سے خوش الحانی کرتے سے نانی دیتے۔

اس درخت کاوزن (بایخ لا که دریم) (پچاس نبرار اونس) نقار توض بروقت صافی شفاف پانی سے لریز رہتا۔ اس کے دولؤں جانب پندر مصنوعی سوار نها یت تیمتی دیا و حریر کی در دیاں پہنے مرسع زرین تلواریں لگائے اور ہا تقول میں فیز کے اس طرح جھکے ہوئے سئے کہ گویا دائیں جانب والمانے بائیں طرف والول پر حاکیا جا ہتے ہیں ہ

مقندر کے زمانیس تھ زردوس کے کردن میں دس ہزار مرصع سے سہریں۔ اور ایک کمرہ میں جوچار سواسی نٹ طول میں تھا دس ہزار منقش زر بکتر اور اسی قدر وگر آلات حرب منتے 4

ترون کردوس کے قریب ایک اور محل تھا جسے الغوس المحدث کست کھتے یہ قصر ایک قامن کے دسط میں ایک حوض قلعی کا بنایا ہوا تھاجی میں ایک قلی کی بنایا ہوا تھاجی میں ایک قلی کی بنایا ہوا تھاجی میں ایک قلی کی نہزسے بانی آگا۔ کستے ہیں حوض ادر ندی سیے نبی بڑو کا تھا۔ اس سے چار ولطرف بڑو کا ایک اس سے چار ولطرف جا مالی نان جیمے تھے ان میں چار مرصع زر لگار تحت بچھے ہوئے تھے۔ ارحیض کے اور ایک کار ایک کے اور سے کے گرد ان مجمول کے تھے۔ ارحیض درخت ان میں سے ہرایک کی بلزی صوت آنط فٹ تھتی۔ جوسا گوان کی کار می میں درخت ان میں سے ہرایک کی بلزی صوت آنط فٹ تھتی۔ جوسا گوان کی کار می میں جو سے سے مقال ان بڑا نہر سے نہری ملے کئے ہوئے چیلے چیل سے ہوئے تھے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور رہی پیدا ہوتے ہوئے۔ کھے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور رہی پیدا ہوتے ہوئے۔ کے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور رہی پیدا ہوتی بدا ہوتے ہوئے۔ کے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور رہی پیدا ہوتے ہوئے۔ کے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور ہی پیدا ہوتے ہوئے۔ کے ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی کھور ہی پیدا ہوتی بریا ہوتی پیدا ہوتے۔

بس یں درچوں دروراورو پر میں بس بسی پیدا ہوئے ہوں اسلام تقاجیے مقتد کے خات اور دھارے و قریب وہ خوبصورت مختصر سابل عقاجیے مقتد کے بھائی اور جانشین القاہر نے لگوا یا تقایق الم اسلام دی (جو قاہر کا ہمعصر تقا اور غالباً بیر باغ بھی اپنی آئکھوں سے دکھا) بدنسمت قاہر جب تخت سے آبارا گیا تو اسی باغ میں اپنے بھتیے خلیفہ راضی کے سامنے حاضر کیا گیا مسعودی بروج الذہب میں معزول شدہ قاہراد رضیفہ راضی کی طاقات کے صحن میں باغ کی نسبت لکھتا ہے کہ

نليفة قابرنے قصر بحے ایک صحن میں ایک جریب سے قریب قطیفر میں براغ لگوایا تقا۔ اس میں زُکمۃ وں کے درخت مقے جو بھرہ ا ورعمان سے منگوائے محمئے مقے ا در مندوستان کے بیوندی رنگترے <u>تھے۔ رنگترے سرخ زر درنگ</u>ت محے سارول كاطرح لفكته زظرائي سناخول محاكر ومختلف تسمكي بيليس محتيين اوزختلف فيحسكم خوشبودار بوٹیاں اور بھول تھے۔اس صحن کے ایک حصرتیں ایک مختصر ساچرایگھر تفاحس میں طوطے ۔ فائر 7 رفتاف اقتبام کے پرندوورو دراز ملکوں سے اس جكدال من الله عصر خليفة قابر اس جكد اكثر أكر بيستا اورنبيد كا دور حلياً 4 والشجوة كالمختصرطال بم لكدائ أفي بين مقتدر كعليد المؤى خلفا كے عهد ميں قیدفانه تفااور قیدخاند بھی عباسیدفاندان کے لوگوں کا خلیفو قت کینے شرمداراو کواس جگر نظربندر مکتنا ۔ اگرچ اُن سے واسطے عیش وعشرت سے سب سا مان متا تصفیلین نفری چار دیواری سے با برجانے کا حکم ذکھا • مذكوره عارتول كعلاوه اورهبي قصر تقعه جويمقي صدى بجرى مين جب ألهيم كادور دوره نفا اورضلفا برائ نام بادشاه تقعه اورامورسلطنت ميس كجيد وخل نرقعا اس وقت اُن کا کام صرف ہی تھا کھیش وعشرت سے سامان متیا کرتے کشاک ب<u>وائے اور صین سے بسرکرتے۔</u> اس وقت ان *تھرو*ں کی وسعت کا اندازہ اس موسكتاب كعضدالدوله كاخزانجي كهاكرتا تقاكمشرقي بغدادكا وهرف حصرجال ظفا کے قصر ہیں شہر شیاز کے برا برہے۔ شیراز اس وقت ال بویہ اور فارس کا

وولت دیالہ کے زوال سے ایک سوپچاس برس بعد حب سلطان فریجوقی خلافت کا سر پرست مخاخلیف مر شد سنے قصر آج کے ساتھ ایک اور ورح کمرہ ایزادکیا ۔ اس جگہ امرا و وزرا خاص خاص خوش کے داؤں میں مبارکہا د کے لئے جمع موتے۔ اسے باب المجرہ کہتے تھے اس جگہ بیٹے کر خلیف مرتہ شداور امس کے جمانشین دربار کرتے ادر امرا وزرا اور سلاطین سلجو قیر کو خلعت و فیرہ و سیتے

ائرتخنت تفايه

خلفاء عبا مسيرى فهرست مين دوليست نام بين جن مين صرف "ق" اور العي ان دونول میں دوسوپچاس برس کاعرصه سیخلیفه "مکتفی اسکے دیں قصرتاج کی تعمیر ہوئی اور «منعتفی ، سے زمانہ میں بی قصر صل کر را کھ کا موص ہوگیا پراٹس میں میک روز تیرو تار گھٹائیں انھیں۔قصرتاج پربمبلی گری نوون ۱۰ سے آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے آخر یہ قصرا وراُس کے ساتھ **قبرا**لم جل كرخاك ہوگئے خليفہ مقتفی سے حكم دیا كہ ﴿ تَرَادِي \* لِمُروْتَعِيرِ ہوليكن اس حكم کی پوری تعمیل ہونے سے پشیرائس کا بھی خاتمہ ہوگیا۔اوراس سے جانشین سے تعمیز کردی شرمی که چاک برایگ جملسی دو أی شکسته عمارت تقی - جب امستففی خلیفہ ہوا تواسے بھی گر دادیا۔ قصرتل کو بالگل زمین کے برابر کردیا اور اسی جگ ایک نیا تفریج بنوایا جو بینکه تعریک بهت مشابه نقا اوراس طح دریا برایناسایه وال ریا تقا- مراس کا محصر معتصد کے بندیر کھی تھا اور اس کی موالوں میں ور ایکا با بی لهرس لیتا تھا یہ خوبصورت عارت دریا سے اکھتی ہوئی نهایت دلکش منظر عتى وقعرتاج بإن كي سطي ايك سويانج فث بلند بتقا اورييلي قصراج كالمح پانچ مواوں پر کھٹ<sup>و</sup>ا نقا جو *سنگ مرم سے* سنتو نوں پر قائم کھیں مرکز میں ایک سنون محراب اوسط کوسهارا دئے ہوئے تھا۔انہی محرابوں پرکل عمارت ایستاد کھی ت خلافت کے آخری زماز میں بیزیا قصر تاج عبا سید شان دشوکت کا نمونہ تھا۔ آل کے نیچے دجار پر شتیاں تھیں جن پر میٹھ کرخلفا رقد کے باغات کی طرف جاتے جواسی *قعرصے عی*ن بالمقابل مغربی کنارہ پر دور تک <u>جلے گئے تھے</u>۔ اسی قصر میں خلفا وامرا و وزرا سے بیعت لیتے۔ اس وقت خلفا ایک قبہ کے نیچے بيطنة اورتفر سيصحن مين اراكين سلطنت صف باند صف وست بست نظراً نے د



خلفاء عبامسید کے بڑے تصروں کا ذکر ہم کر بیتے ہیں۔ ان کے گردایک دیوار کھی جس میں بات دردازے تھے گویا یہ تصریحائے خود ایک شریقے جس کی حفاظت کے واسطے ایک دیوار کھینچی گئی تھی۔ اُسے سوری ، کہتے تھے۔ اور قبول حمداللہ ستونی اسے سحومیں ، کہتے تھے۔ عالباً حمداللہ کم اوا ندونی اور بیرونی حراسے ،

ایم محقیق نهی به بواکه ان قصرول سے گرد دیوارکس سے بنوائی تھی معتصف بنے سامرا کوچھوٹر کر بغداد میں مسقل رہائیٹ اختیار کی اور قصر صنی کوجید اگر بیان ہوجی کا ہے اور وسیح کیا۔ اور اس قصر سے گروایک دیوار بنوائی جس دیوار کا یا توت ذکر کرتا ہے شاید بیر دیوار اس کا ایک حصتہ ہوگی۔ لیکن وہ دیوار تنام قصرول سے گرد نصف دائرہ کی صورت میں تھی اور باغات سے اوپر دحلہ سے کنارہ سے شروع ہو کر بھر قصر تاج سے نیچے کنارہ وریا پرظاہر ہوتی اس دردازہ میں سات دروازے مقصہ سے تینول محلے رصافی شامید ہور خرم مقے۔ ان محلول سے گردا کے دیوار تھی۔ جس میں جار دروازے مقصے۔ ایک شامی رخ ۔ دوسرامشرتی جانب اور ایک جنوب

کی سمت بھا۔ اس کئے یہ در وازے ایک سلسلہ میں قصر حریم کی دیوار کے کم بیپش

متوازی تھے 🛊

بقول یا قوت حربیم مشرقی بغداد سے ایک ثلث سے برابر کھی۔ شہرا ور *مرم سے دریا* اكي ديوار فتي جس مسات دروازه محقصان ميست تين شمالي رخ اوران كے بعضال رشر تی کونے میں دوبڑے بڑے دروازے تھے۔ ان سے بعد سوائے باغ کے ایک چھو<u> گئے سے دروازے کے ایک میل</u> تک کوئی اور وروازہ نرتھا ایک اور دروازہ قمرتاج کے بعداور دھاہے قریب تھا۔اس کا رخ جنوب کی طرف تھا 🖈 اس دیوار میں سیسے پیلے در وازہ کا ام باب الغربہ تقاعز برایک قسم کا درخت ہے جو بابل میں پیدا ہوتا سے اس جگر کھی سی درخت تھے۔اس سے قریب ارحاریکے کنارہ پرمشرعدالا برین تھا۔اس کا ذکرمورضین اسی دیوارکے دوسرے دروادے ماب سوق التم*يڪ سافة كيق* بين- اس <u>لئ</u>ے ان دولؤل درداز د ل مي<u>ن کچ</u> د بت فاسلم ومخاريم مح ايك قصردار القطويرين إب سوق الترسي ربسترجا المخاء يا قوت سے زمانہ میں میمل اور وروازہ وولؤل بند محقے دروازہ توخلیفہ ناصرہے چنوا ویا تفاعلوگا نهين كرقصركس ليعٌ غيرآ إ د بهوگيا + باب الغربه سيے نز ديك حريم ميں ووا ور قصر تھے- انهيں دارانخا تون اور دارگسيڈ کتے تھے۔ یہ دونوں قصر خلیفہ مقتدی کی بیٹی سے تھے۔ خلیفہ مفتدی میں ہے۔ کہ ہے کہ حکومت کرتار ہا۔ بیر د و نوں قصرُ وارالر بیامیں "کی تعمیر پرگراد شے گئے تھے۔ اِب سوق ا کے قریب قصرالتم تھا۔ اس کے سامنے میبوزے تھتے جہاں لوگ خشک بھور فرخت

کرتے۔ان لوگوں کے مکانات شہرے اُس حصہ میں تھے جو حریم کے شمال میں تھا۔اس جگهسے ایک سٹرک اس حصہ سے گذر کر شہرے شالی دروازہ میں د اخل ہوتی۔ ٹری

مرك تابع سوق اللانه تقى جوباب قص السلطان كوآتى « مويم ميں اورغالباً باب الغربہ کے قریب جانب جنوب عظیم الشان مدرسر ستنصر پیخا زانه حال میں بھی اس سے آثار پائے جانے ہیں لیکن اس کے قرایب تعسوں کانشا<sup>ن</sup> ندیں ماتا - چوکر مدرسر کی تمیل استان میں او اُن تھی اس لئے یا قوت اس کی نسبت کھونیں لكهثناوه اسسه كمجيرسال مبثية بغدادك حالات تلم بند كرجيكا تقا- اس ليخ تحقيق نهيركم

خلافت عباركسير كاخالته بوكيا فيلغا كيصبا سيرسحه نام يربريزا وهتبائنة أزجال قاير عالیشان عارتم کرا ور باروسه صرف کرکے بنوائیں ایک «رسه نه بنوا ا- بغدا دمواسو تت جس قدر مدرسہ تھے سب غیرمالک کے اسٹ ندوں کی فیاشی کی اِ دُگا ۔ بقے۔خلیعہ مستنصب اس داغ كو دصوبا- بالألفاق تسليم كياكيا بيمار جبر عظمت ونثال كاييدرس بنااُس کی نظرسے گذشتہ اورموجودہ وولوں 'را بنے خالی ہر*ے یا کی حیومیں ج*علی*ے* كناركأس كى نبيا وكامبارك يتقر كلاكيا-اور تيدبرس كى مدست ميس مسلم عارات پورا طبیار مہوا۔عمارت کا ایب حضرعین دجارمیں تھا۔ سے سام کے اور جب جمعرات کے دن اُس کی میم افتدّ حربری شوکت و شان سے ادا ہو بی جس بی بغدا دیے تما م اعیا<sup>ن</sup> وا فسران فوج وعلما ومدرسين وقضاة وامل منصب شركي مضحة ينعليفه مخة تمام الحيان وامرا کوخلعتیں عنایت کیں اور مویدالدین ابوطالب علقمی کی حس کے اہتما مہیں عمایت طبيار ہوئی تقی جاگرمضاعف کردی۔ایک سوسا کٹھ اونٹ پر لا د کرعیہ ہ عمدہ کتا ہیں لتا ہیں کتب خانہ شاہی سے اُس کے استعمال کے لیئے آئیں ابن الوقت میان کتا اُ ر مدرسہ کے متعلق" لائبریری" میں مختلف علیم کی نا درکتا ہیں اس ترتیہ سے کھیمونی تضين كطلباء بآساني جوكتا ب حيابتة فكال سكيني حالانكه ان كتب كاشار نه مقالكس قه ہیں۔ ادراً کرکسی طالب علم کوکسی کتاب کے نقل کرفے کی ضرورت ہوتی تواجازت تقى مكه كاغذ- فلم- دوات مدرسه كي طرف سيرملتا- حرث بهي نهيس بكه والالاقامت (بور فونک دوس) میں طلبا کو ہرایک جیز جار یا ئی۔ بسترہ ۔ فرش ۔ خوراک بواغ - عرف وغیرہ بھی ملیّا۔ ۱۲۸۸ طلبا تو مدرسہ کھلنے کے ساتھ ہی بورڈ بگ میں د اخل ہوگئے۔ ان کے دسترخواں برمعمولی کھانے کے علاوہ شیرینی اورمیوے بھی جینے جاتے تھے۔ ان صیکے علاوہ ایک اشرفی ما ہوار الگ فطیفہ کے طور پر مقر کھنے۔ مدرسد میں ایک مز بلہ بھی فقا (جس سے گرمیوں میں بانی نطنٹہ اکرتے ہیں) ایک حمام کھا۔ اور ایک شفاخانه کقا-اس میں ایک حکم مفزر کیا گیا-اس کا فرص کقا کردن رات مین و دفع

تتنصربيهين حاضرر سے -اور دارا لا قامت كى خاص دىكھ يھال ركھے -جوطليا مربيار ہوتے اُن کے واسط نسخے تحویز کرتا۔ مدرسہ سے متعلق ایسے ہت سے کرے تھتے جن میں خور دو نوش کا سامان مکترت موجو د نضا یعلاو ہ ازیں دوائیں کھی باوا طرموتو تقیں سینکڑوں دیات اورمواضع مدرسہ کے سالانہ مصارف کے لئے و قف تھے جن کی مجموعی آمد نی دستر شقال سونا) دس سیر، بعنی ۰ ۵ ۴۲ مرم رویبیرسالا نه تقی- نداز · اربعركے نقها اورشیخ الحدیث یمشیخ النح یشیح الفرایض یشیخ الطب ورس کے کئے مفرموئے۔ حنفیوں کے مدرس اعظم شیخ عمرملقب ہر رشندالدین فرغانی تھے۔ حوفقہ-اصول حکمت کلام میں بڑے ما ہر *گئے جاتے تھے۔ پہلے سنجار کے ملا* میں مدرس کھتے کیومستنصر بالٹائے ندرلیے فرمان بلالیا تھا۔ مدرسہ کے دروا زہریہ ا يك ايوان مخاجس ميں ايك نهايت عجيب اور بيش قيمت گھڑى ركھى ہو ئى گھى۔` اسيصندوق الساعت كهتے كنفے اس سے نبصرف دن اور رات محے اوقات يرصدائين أتين مبكه نماز پنجگانه كاوقت بهي بتاديتااس گهرمي كوعل بن تغلب بن ابن الضيابعلبكي ايك مشهور ميت دال ونجم فطياركيا تضاجو بدويس "الساعاتي" يعنى ظرطري سازمشهور مبواجه

ظیفه مستنصر بادند کو تواس مدرسه سے خاص انس تھا۔ ہرروز بلانا غدایک دفعہ مدرسه بات استان کے استفادہ سے ایک باغ لگوایا اس میں ایک استفادہ سے ایک باغ لگوایا اس میں ایک استفادہ سے ایک بائے نظراً انتخاد اس جگر خلیفہ دیر تک بیٹھا یہ بتا اور جو نجید کالج میں ہوتا اسے دکھائی دیتا۔ ایسے پروفیسرول کے ملکجرول اور طلباء کے سوالول اور اس پرفلسفیا زمجنول کا ہرایک حرف سنائی دیتا ہ

توث تسمتی سے مرر مستنصریم مغلوں کی دستبروسے بچے رہا تھا۔ چنانجہاس کی تعریب ایک سوسال بعد حب ابن بطوط بغدا دمیں آیا تؤکا لچے کی عمارت اُسی طرح موجود تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ''سوق الثلاث کے وسط میں مدرسہ نظامیہ اور نظامیہ کے آخر میں مرسم ستنصریہ ہے'' مذکورہ بالا حالات کی تاثیہ اس کے بیان سے ہوتی ہے۔ مدرسین کی نسبت کصفایے کہ مدرس ایک جصو لئے چوبین قبرمیں ایک چوکی برسیاہ کٹرے میں ہوئے اور عامر ہاندھ کر بکمال عزو و فار بلیٹھتا ہے اس کے دائیں اور بائیں د واورشخص ہوتے ہیں جومضمون کہ مدرس بیان کر اسبے دولو شخص اسے مکرر بيان كرتے ہيں۔ اسى طريقہ و ترتيب ہر مجلس ميں منجله مجالس اربعہ تدريس ہوتی ہے۔ حماه مشرمستوني ابن بطوطه کے إروبرس بعدمستنصر بیرکی نسبت لکھتا ہے کہ بغدا ہ میں" بنظرعارت ہے "معلوم ہوتاہے کہ حوا دٹ زمانکا اثراس پر بہت کم ہوا کیونکر اُس کے آٹا راب بھی موجود ہیں۔ دجلہ کے مشرقی کنارہ پرموجودہ کشتیوں تھے بل ئے شروع ہوکراس کے کھنڈرات اور درو دلوارشکتہ دوریک پھیلے ہوئے ہیں۔ ناصرالدین شاہ ایران نے اپنے سفزامرمیں اُس کی گذرمشتہ شوکت یاد دلانے والی ٹوٹی ہوئی عارت کا ذکر کیا ہے ہے ازنقش و نگار در**و د لوا**رشک آثار بدی*داست صن*ادی*دعر*ب را خلیفهٔ مستند بنے اس مدرسہ کے علاوہ اور بھی کام کئے منجلہاس سے جامع القصر کی مز کی-اس جگرنمازجمعہ کے بعدمسننصر پر کے طلباجمع ہوتے اور علم بحثیں ہوتیں۔اس مسجد يحيمآ ثار في زمانه سوق الغزال ميں مدرسة ستىنصر بېرىكى جانب مىشرق ك<u>چھ فاصلە ب</u>ر بانے ماتے ہیں بڑھ اوس پورای سیاح بغدا دمیں آیا اُس کا بیان ہے کرمشنصریہ بوراد بگ کا اُسا نی سے بتہ ل سکتا ہے اس جگر اُس نے کتبوں سے کچھ عبارت قل کی جیش خلیفه ستنصرا در مدرسه کی تعمیر کی نسبت به معلوم هوتا س*یح که ۱*۷س کی تکمیا<del> خلیفه</del> نست<sup>لا</sup> يعمين كى"اس قسم كاايك اوركتېرسېدمىي ملاجس پرستانا يوموكنده تقاييخ سحد کی مرمت و تکمیل کی بیچ کیونکمسی د مذکور کی تعبی خلیفه علی متنفی منے متروع کی تفتی 🛊 ويوار صريم مين تيسرا دروازه ماب البدديد كفا-بينام سوق البعدى وجسي موا جواس کے قریب بھی-اوراس جگہ قصر بدر بھی تھا- بدر خلیفہ متوکل کا غلام تھا ۔ آتا کے ایک دفعہ خوش ہوکرا زاد کردیا۔ زائی قابلیت کی وجہ اورشالیستہ خدمات کے باعث

خلیفه معنفندسنے وزرا میں جگہ دی-اسی کے زیر اہتمام مسجد مدینیۃ المنصور کی از سروتع ہوئی۔ علی مُتفی کی نظروں سے گرگیا اور فشکام میں قبل کیا گیا 🖈 با قرت لکھتا ہے ک<sup>ور</sup> خلیفہ الطائع کے عهد میں میات تصیب بغداد میں ال بوریکا خلبہ تمنااوراً ئے دن شورشیں بریا ہوتیں۔خلیفہ سے باب بدر کوجینوا دیا۔لیکن تصور طے عرصه بعد وبيركصلوا ديابه اس كے سامينے دارا لفيل تقا استے بھی گراديا اور اس حبگه قبرستان بنا <sup>ہ</sup>یہ دا قعات ب<sub>ڑ</sub>وتھی صدی کے اختتام کے ہیں مگرسا تویں صدی *کے شروع مینی* او ت کے زمانہ میں قصرد باب بدر دونوں معدوم ہونیکے تھے۔ یا قوت نے باب بدر کی نسبت غلطى سے لکھات كے ديوار عربي سے اب المراتب اور شهر كے دروازہ باب الكلوذي کے قریب تفاحالانکہ باب المراتب اس سے کم از کم ایک میل کے فاصلہ پر تفایصنف ماصد سے بھی غلط لکھا ہے کہ باب بدر کو ضلیفہ الطائع سے بنوایا تھا۔ یا قوت کے زما نه سے بچاس برس میشتر باب بدر موجود کھا۔ ابن جبیراس میں سے گذر کر حامع القص میں گیا تھا۔ اور ُاسی سجد میں اس سے بتاریخ ۱۵- ماہ سفر <del>ان ه</del>یروغط سنا تھا۔ ابن جبیر لکھتا ہے کہ اب درمے وین خلف کے کل کے اندرا اک میدان من شیخ جال الدین ابی انفضل من علی الجوزی کی محلس وعظامنعقد مهوئی محلس کے ایک طرف زناصر خلیفہ ادر اُن کی دالده اوربیبیال بینے اور دیگررشته دارجه و کون میں بیعظے ہونے وعظ س رہے تقے۔ اور دوسری طرف مخلوق کے واسطے ایک دروازہ کھول دیا تھا تا) میدان من فرش نجیها ہوا تھا۔اس کے بعدابن جبیرامام سے لباس اور قاربوں کی قرائت ورامام سے دعفا کا حال لکھتا اور بہت تعریف کرتا ہے۔ اب بدر سے سوق الربحامیں ننروع ہو *رجامع* القصرے مربع کوجاتی تھی حر<u>یم</u> کے اندراسی نام کا اہم محل داراا سجا میں تھا۔سوق الرسجامیں خوشبودار کھول اور نتلاف فتنجيم عطرفودخت تهوتمه آيك زمانه مي سوق الريحامين طرى بارونق حكم ہتی۔ ایسہ بازار میں ہم و دکانیں تھمجوری صفیں بنا نے والوں کی تقیس۔ایک سائے ھی جسے نوان ماصم کینٹے کئے اس کے منصل ۱۲۳ور د کانیں تھیں اوراس <del>ک</del>ے

قریب ۴۲ و کانبی صرف عطار و س کی تقییں- اور اس سے بعد ۱۷ د کانس صرا فول كى تقين اسے سوق الصراف كيتے تھے 4 نلیفرمتنطرسے ہے۔ اور <del>یہ ہ</del>یہ سے درمیان سوق الریحانین ک*ا اکثر حص*م دارخاتوں اور دارمسیدہ کےمسارگر وا دیا۔اوراس نگیہ ایک نیا قصرطهار کروایا جسے دارالرسحانبن کہتے تھے۔اس میں ایک میدان تین سوگز مربع تھاوسط میں ایک باغ کھا۔ اور قصر من تمیں سے زیادہ کشادہ کمرے تھے۔ان میں سے ایک کا نام در گاُخاتوں اِب وَ بیر کے متصل کھا۔اس قصر میں شنزادی فاطمہ رہا کرتی تھی جو کے میں سلبوتی کی یوتی اور خلیفہ محرمقن کی بیوی کھنی مظیفہ کے ساتھ اسر کا نکاح <sup>مری</sup> سیس ہوا۔ ملکہ فاطمہ کی علمی فالمبیت کی مورضیں بہت تعربی<sup>نہ</sup> کرتے ہیں۔ اسى درگاه خاتون ميں اُس كا اُنتقال سريم هم ميں ہوا ﴿ دارالريحانين كى تعميرسے بي سسال بعد مستنطر كاية ناخليفه المستنحد بالله ي <u>مح</u>هرمیں اس قصرمیں ایک منظر یا جہ و کہ بنوا یا اورغالباً اسی جہرو کہ میں ان جیسے خطا خلیفہ نامہ کورٹ ہے۔ میں بیعظے اور وعظ سنتے ہوئے و کمیھا تھا۔خلافت شمے اطری ایام میں خلفااکٹر او قات اسی قصرمیں رہتے تھے۔اس قصر کے میدان میں خلیفہ ستتعصم سنخ دوكتب نبالئے بنوائے مغلیہ محاحرہ میں بیحصہ کھی سلامت راکیونک نت میں مصنف مراصدان کا ذکر کرتا ہے۔ اور سیمبی لکھتا ہے ک<sup>ور</sup> قصر کا اکثر حصّه دیران ہوجیکا سے اور بالکل ایک حبگل کی صورت ہے جہاں کھے سیانہ پر ہوتا لك سِنْ بِهِ مِن ملك شاه سلجوتى نے اپنی میٹی كانكاح مقتدی سے كیا تھا۔ بیشادی اس د صوم د مطام ہوئی کہ تمام بغداد کے لوگ جیہان ہو گئے مگرو ولھا ولھن میں کچھے اپنی ناموا فقت ہو نگ کہ باپ سے دارا المکت میں آن بیھٹی پڑھ بہتے میں ملک شاہ خود آیا اور خلیفہ کو بہت سختی سے پیغام کھیجا کہ بغدادے نکلواورجہاں جاہو چلے جا ڈوزیر کی معرفت بڑی شکل سے دسن دن کی جہلت ملی مگر ا تفاق تقدیرسے اسی عرصہ میں ماکسٹا ہ مرکبا اور یہ بات خلیفہ وفت کی کرامت میں مشہ مولى - ووسرارست سلجوقيه اورعباسية متعنى كے زماند ميں بهوا جومقتدى كايونا عمل \*

گرخلیفہ کے باغ کے وہی پرانے ورخت کہیں کہیں بیکسی کی طالت میں نظراً تے ہیں •

دیوارم یم میں باب بدر کے جانب مشرق دوادر دروازے تھے جے باب النوبی اور انسان النوبی اور النوبی تھا۔ یہی استان النوبی اور النوبی تھا۔ یہی استان بوسکا ہ خلاق تھا۔ اسی جگرسفیان غیر ممالک دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ اسی دروازہ پر دہلم وسلجوق کاسر جمکا تھا باب العتبہ سنگ مرم کا تھا۔ اس استانہ کے قریب دہ تواریخی صلیف دفن تھی جوسلطان صلاح الدین نے خلیفہ ناسر کو بطور تھے ہے۔ بیسے بھی تھی۔ باریاب ہونے سے پہلے لوگ سے پا مال کرتے ہوئے باب العتبہ کی طرف ادسے سر جمکائے ہوئے باب العتبہ کی طرف ادسے سر جمکائے ہوئے برطیعے ہ

ک اس صلیب کی سبت کستے ہیں کربہت لمیں چوٹری تھی اس کا کچھ حصّہ بیٹل کا کھا ہوں میں سلطان صلاح الدین سے میسائیوں سے بائقہ سے بہت المقدس کو چیٹرایا۔ بیصلیب اس جنگ میں بائقہ گئے۔ اول میشق میں بلور نظان فتح الا گی مصفہ میں بغداد میں آئی خلیفہ نے استانہ میں گاڑ دی اس کا وہ حصّہ جوہم میں کا فقا زمین سے باہر نقا۔ لیگ اس بر نفو کن

رین سے بہرھا۔ وک اس جو عظم اللہ بھو سے اس اور اس بھور فرازوا اس میں اور سے زیادہ مشہور فرازوا اس سے باک کیا۔

ہوا ہے۔ پہلے تو اس سے مصر پر قبضہ کرنے ہور ملک فاطری اس میلیہ کی برعتوں سے پاک کیا۔

بہوا ہے۔ پہلے تو اس سے مصر پر قبضہ کرنے ہور ملک فاطری اس میلیہ کی برعتوں سے پاک کیا۔

بیشن بور سے مسیل اللہ بھور کے مسیلا بعظیم کی طبح بریت المقدس پر املا کہ نے ادر سلما نوں پر طبح طبح کے فلام و سنم کئے۔ صلح الدین ان کی بیخ و بنیا دیک شام سے اکھیروی۔ رچی فی شرد ان شاہ انگلاستان اور لور بس کے دیگر تا جداروں پر نمایاں فنوحات خال کیں موخوالذ کر شہند اپنی سا مذہ کے کیورپ کو واپس ہوئے۔ یہ جانک میں اور کو اپس اس جواند در سلمالات کے بیار اس کے بعد صحابہ کے مکاسم کا کوئی باد شاہ بیا دیندار اور نسسے خوب واقف میں ایشیائی مورضین کا قول سے کہ بعد صحابہ کے مکاسم کا کوئی باد شاہ یہ دیندار اور نسونہ بی میں میں ہزل اور سفر تی ہمیں ہیں اور نساہ کی مجلس میں ہزل اور سفر تی ہمیں ہیں اور نساہ کی محمل میں میں ہزل اور سفر تی ہمیں ہیں اور اس کی محفل میں صرف ابل علم و فضل نظراً نے علام ابن جمیر سلطان کی بہت تو بہت کرا ہے۔ اس کا ذائے آخرا ایام خلافت مستقدم یا مند میں میں اور اور اصالدین کے ایام خلافت کا شروع محقامہ کے ایام خلافت کا شروع محقامہ

ایک زمانه میں با ب النوب*ر حریم میں آمد ور*فت کا خاص درواز ہ کھانٹ<sup>ہ ہے</sup> میں خلیفه مترشد کے عهدمیں جبکہ خلیفہ مخمر دسلجو تی سے جنگ کرر ہکھا ہی ایک دروازہ تقاجو كملا عقار باقى تهام درواز ب خليف كح مكم سي يا توحيذا دئے سكتے تقف أتعفل کردئے گئے۔ مورضین باب العامر کا اکثر ذکر کرلئے ہیں اسے باب عمور یکھی <del>گئتے تھے</del> ا در بیاس کئے کہ خلیفہ معتصم سے عمور بیر (واقع الیٹ بار کو حیک) میں قیصر ترفطیمالشا فتح طال کی تقی-اس جگہ سے بڑے بڑے آمنی دروازے لاکرا*س جگ*یف <sup>ل</sup> كئے معلوم ہوتا ہے كرباب العام قصر على كالبيلا وروازه تحا نصرين نهري اسى دروازه سے داخل ہوتیں 🛊 حريم كے اندرایک اور د اوار ليمي لتى جوصرف خلفاسكے قعرول كے كرولتى بیروتی اوراندرونی دیواروں اور باب نوبراورعامرکے درمیان چیندمکانات تھے۔ بقول یا توت اس دایوارمین تین دروازے تھے جن کے نام باب الدوامت باب ملسان - باب الرم عقه د بوارحریم میں باب عامہ سے بعدا کیے میل تک کوئی دروازہ نہ تھتا یہ دیوار اس درواز ہ سنے پہلےمشرق اور پھیر جنوب مغرب کی طرف ایک میل کا فاصلہ طے کرکے باب المراتب بر کہنچیتی۔ یہ اس دیوار میں اُخری دروازہ تھا۔ اگرچہ باب عام اورمراتب سے درمیان کی چھوٹا سا دروازہ باب بستان بھی تھا۔ مگر درخیقت یہ دروازہ آمدورفت کیے داسطے نہیں کھلا تھا۔ ہا ببستان کے نزدمک دلوا کے باہر محلہ مامونیہ نٹروع ہوتا۔ باب ستان میں ایک جہروکہ مختاجہاں سے قص فربان نظراً ما تفا-اس قصرتین دالج کے مہینے عید کے روز فربانی ہوتی ﴿ باب مراتب حریم کا اُخری در دازه قلم ِ تاج کے قریب بھا۔ اور سب وروا زوں سے زیا د وخوبصورت اورمضبوط کفا۔ اُبتُدا میں اسی دروا زہ پر وزرا دربانی کیا کرتے۔ یہ دروازہ کنارہ دجلہ سے دو سو گزیے فاصلہ پرتفا 🛊 یا قرت لکصتا ہے کہ اگر چہ حریم میں خلفا ہی کے قصر بھنے مگر حیٰد ایک چھوفے چھوٹے محلے بھی تھے۔جہاں خاندان عبا سسیہ سے لوگ اور دیگرام او و زرار ہا کرتے۔ان کی تعداد ہزار ہاتھی ہ

واقعات مذکورہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہا قوت کے زمانہ میں قصر فردوس اور قصر سنی موجود نہ تھے۔ اور غالباً پانچویں صدی ہجری کے آغاز سے بیشیز شکستگی کی ھالت میں تھے۔قصر فرد دس حریم کے باہر کچھے فاصلہ پر باب سوق الثالانہ کے جونب میں تھا۔ اُس حکہ جہاں قصر سنی واقع تھا دواور قصر تھے۔ اہلی مجکہ مدرسہ ستنصریہ اور قصر اور باب التمراور باب البدر کے قریب تھے۔ اسی حکہ مدرسہ ستنصریہ اور قصر

قصل جهاروم حرم کشالی محک

موہوہ شہر بندا دوریائے وجارے مشرقی کنارہ پرتین طرف سے ایک پرانی دیوا میں اسے گھرا ہوا سے ایک پرانی دیوا میں سے گھرا ہوا سے اس میں چار دروازے ہیں۔ان میں سے ایک پرخلیفہ نا صرکا کتبہ سے اسی خلیفہ کے عہد میں ابن جبیر بندا دمیں آیا جس شہر بنیا ہا در دروازہ کھے جواب کھی بندا دمیں موجود میں سے سال میں بندا دمیں موجود ہیں۔ابن جبیر اردی میں آیا گھا ج

حداً مترستونی که مقابیح کرید دیوار خلیفه مشغطر سے بنوائی کئی۔ ابن اشر مردی ہم کے واقعات میں اس قول کی تائید کرتا ہے سرم بھی میں اس دیوار کا کچھے حصّہ از سر نو تعمیر ہوا ہ

مورخین بیان کرتے ہیں کہ محلہ ننرمعلی رصاں نیا بغدا دبنا) کے گر دہبی مضبوط اور لمبند دیا رہتی ہیں کہ محلہ ننرمعلی رصاں نیا بغدا دبنا ) کے گر دہبی مضبوط اور لمبند دیا رہتی ہیں۔ اس کے ذریعہ دجلہ کا پانی تمام شہر کے گرد بہتا تھا اس زمانہ میں بغداد کے پرانے شالی محلے شکستہ حال ہو رہیے گئے کیکن محلہ امام ابو حلیفہ اور مسجد رصافی ابھی تک آباد تھے۔ اس وقت بغداد کا صرف وہ حصر آباد تھا جو حربیم مسجد رصافی ابھی تک آباد تھے۔ اس وقت بغداد کا صرف وہ حصر آباد تھا جو حربیم کے شال اور جنوب مشرق میں تھا ج

مایه همدین ابن جبیر بغداد کاحال میساکه دیمها بیان کرتا ہے۔ اور شهر بناه کا اور اس کے چاردروازوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ابن جبیرا ور

حراملہ مستوفی ان کے نام مفصلہ ذمل بتاتے ہیں ہ ديوار ڪيشالي حصته ميں (1) باب انسلطان - اس وقت باب العظم ڪيتر ہيں ﴿ ر مشرقی س رم) باب ظفریر مدانند إب خراسان كلفتا سياس ونت اسے باب ابوسلطا نی کہتے ہیں 🚓 ر۱۷) باب الحليه- موجوده زمار ميں بند مبحاور باب طلب كهلاتا ہے۔ اسى برخليفه ناصر كاكتبه ہے . ریم) باب بصلہ۔مغلبہ محاصرہ سے وقت ایرانی مورخ اسے باب كلزاذى كمت ببي - بقول حدالله اس كانام بالبلخلج تقام وجوده زمانه مي اسے باب الشرق كہتے ہيں 4 مربه يجبه ميں حمدا ونند حو کھے بغدا د کا حال لکھتا ہے وہ موجو دہ بغدا دیے یا لکل سطابق سبے۔ دلوارشہر کی نسبت لکھتا سے کر بختہ اینٹوں کی تھی اورخند ق کھی پخته کقی اور دلوار کی صورت نفهف دائر د کی کقی ا درا کھا رہ بنرار قدم کا دور کھا۔ د *ھلر کے کنارہ سیمنٹ وع ہوا پھر* د*جار برج*نو ہی محلوں کے نی<u>ج</u>ےختم ہوئی-آل برہیر اوسلجونیوں کے تنقیشال میں شخصہ اور اس میں شامسیہ کا بچھ مصریح*ی شا*ل کھارانهی قصروں کے سامنے عظیم الشان جامع انسلطان بھی۔ یہاں سے ایک

سٹرک جنوب کی طرف حباتی اور شہر میں با ب انسلطان کے راستے واخل ہوتی 🚜 ابرا بی مورخ مغلبه محاجه و تحیه واقعات میں اسانسلطان کا اکثر ذکر کرتے میں

موجوده زمانا میں اسے باب المعظم کہتے ہیں اور بیزنام مصرت امام عظم کی وجہ سے ہے جن کا مزار اس سے شمال میں کچھ فاصلہ پرواقع سہے 🕳 باب السلطان کے اندرسوق انسارطان حریم کی طرت جاتی۔ اس محے بعد

ایک بازار درب المناره نهرمعلی سے بیلومیں واقع کھا۔ یا قوت لکھنا ہے کہ اس جُگُها یک اور بازار درب الاجر بھی تھاا ورسا تویں صدی ہجری کے آغاز میں

ایک آباد محله کا مرکز تخطا 4

ر محتا میں ابن بطوط بندا دمیں آیا۔اس وقت بھی ان منظر کول سکے برے میں میں ابن بطوط بندا دمیں آیا۔اس وقت بھی ان منظر کول سکے برے بڑی سُرُک کوشاع سوق الثلاثہ کہتے گھنے جوشہر بناہ کے شالی دروا زہ سے شروع مبوكر حريم كي طرف أتى اور بهرسوق رسيانين مست گذر كرمر بع جامع القص حریم کے جانب مشرق اور جنوب قصبے کلواذی کے طرف دجلہ سے پرے قیباً تمام محلے شہریناہ کے اندر تھے۔اگر حیہ باب خواسان سے باہر شمال مترق میں ادرباب بصلہ کے باہر جنوب میں اور بھی محلے تھے۔ وجہ بیکھی کہ خلیفہ منفتدی کے عہد میں سب سے چھیے آباد ہوئے۔ ادراسی کے نام پرایک محلہ مقتدير بھی تھا۔ فليفه مقتدى ماكشا مالجوتى كالمعصر تھا۔ ماكشاه ہى كے جامع القصرتعمير کی تھی اوراُس کے وزیر سے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا یعنی مدرسہ نظاميه جوحريم تصح جانب جنوب كقابنوا بإمنفتدى خليفه مشتظهركا بأب يتصااس تتح د بوارشہر بنوانی مقتدی مح<del>شہ کالم</del> یہ کہ حکمان رہاں سے اور اس کے جاشین خليفه مستظر سيح عهدمين مشرقي بغدا داور ئوسيت مهوركيا بنطيفة لأئم سكه زما مزمين ر مربع بدمین تنام بغداد بر دهبله کایا نی کیمر گیا-ا در شهر کا کیمه حصه ویران هوگیا مربع اس وقت رئیسٹنانی طوفان ایساا تھا کہ بند ٹوٹ گیا۔اور یا نی اس قدر حیڑھ آیاکہ بغداد سے مکانات عزق ہو سکئے۔رات کی تارکی کوطوفان سے اور تاریک بناديا- باست ندگان ته غفلت میں تھے کہ کیا یک وجد میں فیامت کا شور سنائی دیا صبح موتے ہوتے بندا د کا ایک حصّہ تو بالکل ما بی سے پیچے تھا اور باقى حصّه كوبھى مهبت كيھے نقصان بنيجا-اس طوفان سيے طوفان انوح كاسمال أنكهمول مس كيمركبا بهزار بإبند كان فداغرق بوشيئه مكانات كثرت سيحكرينة غرض برایب ابیبی مصیبت تقی جوابل بغدا د کویدت تک فرا موش نه هو ئی -مقتدی اس سے زیادہ اور کیا کرسکتا بھا کہ حربیم سے جبنوب مشرق میں برباد شدہ تهركوآبا دكيا-اس لئے ير محك ديوارشهر كے با ہر كتھ 4

مربع جامع القصرس ايك سرك شال كى طرف نهرمعالى كم متوازى بالبرزى (جود بوار مخرم میں نصب تھا) سے قریب گذرتی ہوئی باب خراسان کی طرف جاتی-اسے شارع عقد بن کہتے تھے جو باب الفرج سے گذر کر مامونیہ میں آئی اور پیم ہائیں جانب نهرمعلا کے ساتھ ساتھ جلی جانی۔ اس جگہ نہ معلی کے د امہنی جانب درب النهر *لقی۔شارع مذکور نہے گر*د کو ٹی سوگزیے فاصلہ **برمحلہ قراح بر**ا تی جو قریبانصف میل برآباد تھا-اس محلہ سے شال مغرب میں محلہ مقتد میں تھااوراس سے شال میں عقدار ّرا دین تھا-اس حَکُدلو ہار رہتے جوزرہ مجتراور دیگرا لات حر**ب** بناتے تھے۔ ما قوت لکھتا ہے کہ لفظ « قراح " کوجو بندا د کے اکثر محلہ ں سکے نام كے سائقة آئا ہے بغدا دى زبان ميں باغ كھنتے ہيں-ابتداميں ان معلول کے ساتھ باغ بھی تخصے جن پر رفتہ رفیۃ خزاں آئی گئی مگزام ہاتی رو گیا <del>'' آھی</del>۔ كى طغيانى سى محارمقة ربير بإد مبوكيا-اس وقت يەمحل نتر تاب تقا-جب یانی از گیا تو سیوٹر کے کمیلے نظرائنے تھے جسسے ظاہر ہو تاکہ اس جگہ مکانات <u>غ</u>ے جومقتدیہ سے مامونیہ اور باب الفرج تک <u>چلے گئے تھے</u> ہ شارع عقدین کی عقدالزرادین سے گذر کرد وشاخیں ہوجاتیں۔ واہنی طرف پرسزک قراح القاصی کواور بائیں جانسٹ ال کی طرف جاتی ہوئی ا وّل محله مختارہ سے گذرتی اور بھیرمخرم کے پرانے دروازہ باب ابرزمیں داخل ہوتی-سا توس *صدی محکے مشہ وع* لینی یا قوت سمے وقت بیر در وازہ موجو د مزکھا۔ ا*س* کے برے قبرستان در دہیہ تھا۔ اب ابرز چوتھی صدی ہجری میں مشرقی بغداد کے نینوں محلوں کی جنوب مشرقی حد مقی یا قوت اس کا دوسرا نام باب بین بھی لکھتا ہے۔ یہ نام نهربین کی وجہ سے ہو گاجس میں نهر معلیٰ کا پانی نهرموسیٰ کے ذربعه آتامه

سلجوتی دور دورہ میں باب سے قریب ایک مدرسہ کھنا جسے مدرسہ تاجیہ کہتے تھے۔اسے تاج الملک مستوفی السلطان سٹٹ کیمیں بنوایا۔اسی زمانز میں قبرستان درد بهيمير كئي ايك مشهور ومعروف آدمي دفن بوئ - اس قبرستان کے بائیں جانب شارع ند کورسیدھی باب ظفر پیسے گذرتی۔ بیر دروازہ محافر طفر پی پر تھا۔معلوم نہیں کہ ظفر کو ن تھنا اور کس زمار میں ہوا۔ جو کچھے حالات ابن جبیرا ور یا قرت سے اب ظفریہ کے تکھے ہیں اُس سے ظاہر ہوتا سے کرحمداللہ مستوتی مغليهماصره كے ایک سوسال بعد اسی کو باب خراسان لکھتا ہے اور جوموجودہ زمانہ میں اس کا نام باب ابو سلطانی ہے۔ اس سے ایک مرم ک فارس اورخواسا کوجاتی ہے یہ بیان ہو چکا ہے کہ عقد الزرادین سے گذر کرشا رع عقد الزرادین دوشانوں میں ہوجاتی۔شاع مذکور کی دوسری شاخ جو دامنی طرف جاتی ایک سوگز کے فاصله پر پیمرو و شاخیں ہوجاتیں۔بائیں جانب یہ محلہ فزاح القاصی میں جاتی اور واهني طرف اول قراح الوائشهم مين اور كيبر خلالقبيبات مين جاتي معلوم نهين یہ محلے کس نے بسائے۔لیکن یا ڈوت لکھتا ہے کہ برسب قراح ایک دوسر مصطفح على وعليده آباد تحقيم - اورا ججيم بارونق م<u>مل تقيم ع</u>ارتس مخية كفيس ادر برايب محلومين جامع مسجدا وربازار اورمنظ يال تقيين 4 یہ محلے جن کا اوپر ذکر ہو حیکا ہے شہریناہ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ با ب ظفر برا در صلیمه کے درمیان اور شارع عقد بن کے مشرق میں واقع کھتے 🚓 محله مامونیه کی نیسبت ہم بیان کرآئے ہیں کی خلیفہ اموں ارسٹ بد سے نام پر 'آبا دہموا۔ اور اس حَکِی خلیفہ سکے ملازم ہی رہا کرتے تھے۔ نحلہ مامونیرحریم ادربا بط کے درمیان تھا۔ مامونیہ درحقیقت ایک شہر تھاجر ہں بہت سے چھو تے <del>میرو نظ</del> ملے تھے سرے ہے کی طغیا تی سے انہیں بہت نقصاً ن پہنچایا۔ لیکن معلوم ہوتا ، لەمامونىيە پىچەازىڭرىۋا بادىموگىيا-كىيۇنكە *جاكوخان حرىم بىن د*اخل مويىغ<u>ىسە ئېپل</u>ے اسى جگەنھىرا 🚓 باب طیبه شاع مامونیه کے ایک سرے پرننهرینا و میں تھا۔ میکٹ میر

این جبراندلسی اسی کا ذکرکر تا ہے۔ یہ دروازہ جانب جسنوب باب طفریہ کے بعد مخفا۔ موحوده زمارزمیں اس کا نام باطلم سیے جس پر بیرعبارت کھی ہو ائے ہے کہ ربیه دروازه امام ابوالعباس احمدالناصرلدین الشد سف مرمت آ ورتعمیرکیا - اس کام کی تکمیل شدنگ میں ہو ئی ۔'' کہتے ہیں کہ ابتدا میں اسے باب ابیف کہتے تھے پر میں سیاطان مراد حہارم فتح بغداد کے بلیسی دروازہ سے داخل جوائقا۔ اُس دن سے بیر دروازہ بن<del>دہ</del> اورحیوا دیا گیاہے 4 باب الحلد سے نزو کمپ منظرۃ الحلیہ پختا۔ شہر بناہ کی تعمیر سے پہلے ماپ حلیبہ مے باہرایک میدان بختاجس میں جو گان <u>کھیلتے</u> بھے۔ کہتے ہیں کہ <del>وی ب</del>ہہ میں جب مک شاہ کیجوتی بغدا دمیں آیا توصیح کے وقت اپنے تصروارا لملکت سے اس جگر سوار ہو کر آیا اور چو گان کھیلتا رہا۔ اس سے بعد خلیفہ مقتدی کی ملاقات بابالحليبه يح نزديك اورجبؤ كينيب رق مين قطيع تجرم ففاء اس جَلُوا بكُ ظلم لنال برج تقاحسے برج عجم کہتے تھے ۔ محاصرہ بغداد کے دقت اسی برج کے نزدگ مغلیداورعربی فوجس لڑرہی تھیں۔ برج کی شنچر کے ساتھ لغداد بھی فتح ہوگیا۔ اگرجیاب کو بی نهیں جانتا کہ برج عجم کیا نظااور کہاں نظااور کیاموا لیکن ارماں کھے شک نہیں کموجودہ شہرینا ہ کے مشرتی زادیر کابرج جیسے تا بیدالزادیہ کہتے ہیں ہی برج عجم کھا۔ محاصرہ کے واقعات میں اس کی نسبت لکھا ہے کہ باب حليبه اور كلاذي كے درميان تھا۔اس سے ظاہر ہوتاہے كـقطيعة العجي شہر بنا ہ کے اسی زادیہ میں واقع تھا۔خلیفہ مقیدی سے اسے آیا د کیا۔ ساتوس صدى ميں قطيعه عجمي ايك كاؤں كى طرح متنا جس كا شيخ كو ئى تعلق نہ تھا۔اس کے قریب مامونیہ کی طرف ریّان تھا۔ یا قوت لکھتاہے کہ ہت ہی آباد جگہ ہے ہ

جانب جنوب دحلہ کے کنا ہے کے نز دیک یا پ بصلیہ تھا۔ یا قرت لکھتا، مەلىرىصلە كوبھى خلىفەمقتدى بنے بسايا تھا- يا قرت اور دىگرا را بى مورخ بالصِل *کاکمیں ذکرینیں رتے۔لیکن یا قوت کی تخریرسے اتن*ا معلوم ہوتا ہے *کہ کالص*لہ باب كلواذي كے متصل تفاء جو كد باب كلواذي قصبه كلواذي سے من كقا ال لئے ظاہر سے کہ باب کلواذی ہی کو اس زمامنہ میں بصلّبہ کہتے ہو بھے ب مغلیہ نوج کا کمپ اسی در وازہ پر کھتا- اور فتح بغدا دیمے بعد بڈسمٹ تعصم لرفتار مہوا اسی جگہ ہلا کو خال کے حضور کھٹا کہا گیا ۔ا ور اسی دروا زہ کیے قریم قتل ہوا 4 اسى باب بصليه كوحمدا متراكظوي صدى بجرى مين اورمغليه محاصره سے انثی برس بعد ہا بالخلوج لکھتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ صحیح لفظ کیا ہے لیو کو نزبرت القلوب سے مختلف نشخوں میں مختلف ام لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچه باب الخلوج - باب الخلاج - باب الخلاء باب الخليج لكصّاسب - أكّر باب الخلج صحيح ہو تو ملجی کے معنو اے میں ہو گاجن کا خاندان ہند وستان پر بھی حکمراں رہا۔اور بیرا کی۔نز کی قبیلہ ہے۔لیکن بغب او سےمتعلق خلجیول کاکمیں ذکر نہیں آیا۔ چونکہ کسی اورمورخ سنے باب الخلاج کی نسبت کچھے نهیں لکھااس لیئے اس کی ففلی سحت کی نسبت ہم کیے نہیں کہ سکتے ، موجود ا زماندمیں اس کو ہا ب الشرقی کہتے ہیں۔ لیکن ابن اثیر ہا ب کلوا ذی ہی لکھتا ہے۔ رہیں۔ ایمان کے پر اشوب زمانہ میں خلیفہ مقتفی سے اسے کچھ عرصہ کے لیٹے ہند بندكرديا بمنت بمركطغيا بن ميں وجار كايا بن اس طرف به نكلاليكن خليفه أم من خندق كامنه بس سع وجله كاياني آيا تظابند بالده كربندكر ديا ٠ كلواذي ايك قصبه بقاجود جله سيحنشرقي كناره يربغدا دسيع نين ميل کے فاصلہ بریخا۔ اب اس جگہ قصبہ کرارو واقع ہے۔ بھی سی ابن حوقل لكصتاب يحكرقصبه مذكورمين ايك جامع مسجد سبح اوراس لشئة أسياكي

علىده قصبخيال كزاجاسية لكن درحقيقت يرشهركا كيد حصرها كيوكد مكانات برابر مریم سے قصبہ مذکور تک الرویا کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کئے گئے تھے۔اس جگہ جهاں باب کلوا ذی بعد میں تعمیر ہوا خلیفہ امین کا ایک کشک تھا۔ جسے ما<del>قا</del>لہ میں مامول كي فوج كاايك بسته محاصره ولي يرائقا-اس وقت اس مجر صرف ايك قصر جعفه برمکی تخاجوخلیفه بارول الرسنه پدیے زمانه میں تعمیہ ہوا۔ اوراسی جگہر تق مے قریب امین سے کشک بنوایا تھا اسے قصرته کلواذی کہتے تھے مغربی کنارہ سے مشرقی کنارہ کی طرف اس کشاک میں آنے سے سئے اسکی شتیوں کا ایک یل إندها تفاحي حبه زندور د كهتے كھتے ہ رائے ہیں ابن جمیر شہر بناہ ا دراُس کے جاروں دروازں سے نامول کے بعد لکھتا ہے کہ اس میں اور بھی بہت دروازے ہی جوشہر سے بازاروں سے تعلق مِن-ان میں سے ایک باب الفرج تھا جو نلا مامونیر سے جنو بی حصّه بر تھا۔ یا قوت اورابن انبراس کا تذکرہ مدرسہ نظامیہ-قطیعة انتجم محلومتو وہ اور ویرزند ورو کے ساتھ اکثر کرنتے ہیں۔ اِب الفرج کوتین د فعہ بعنی انتہاں یہ و<del>عولان</del> ہر و<del>لا 1</del> اس اً گُسانگی اور اس کا اثر مامونیه بریمبی مبوا 🖈 باب الفرن سين تربيب أيك باغ إعمارة اح جهيراه روير زندور د كفتا- مندور<sup>و</sup> ابتدا میں قصبہ کلوا ذملی کی ایک نهریقی- ویرزندور دکی نسبت ہم لکھ آئے ہیں کم اس کے باغات انگورا ور زنگۃ وں کی وجہ۔سے بغداد میں مشہور نقطے۔محلیمیلان جس کی وجہ سے حریم سے ایک محل *کا نام قصر میدان خالص بھا*باب الفرج سکے نصل داقع تھا۔ غالباً میدان کی وحبرت کمیدوہی ہے جوہم تھے آئے ہیں کہ علیفه ما موں سے اس جگہ جو گان سے واسطے بنوا یا ختا-اس سے نز دیک د و ا ور محلے یختھ اور د دنوں کا نام المسعود ہ فقا مسعود ہ خلیفہ ماموں کی ایک کنیز تخفی ان میں سے ایک محارمتعود ہ 'امونیہ ہیں تھا۔اور د دسرا نظامیہ کالج کی متعلقہ زمین میں کچھے شامل ہوگیا۔اسے عقار کہتے گفتے۔اس کے متصل محلہ قریر نقا۔ ایک محلہ

قرييمغربي بغداديس بمي نقاجه

مدلین نظامید بغداد کی شهور کارتون میں سے بیگی - اور اس کا بانی نظام الملک تاریخ اسلامی میں ایک مشہور وزیرگذرا ہے۔ سلطان ملک شاہ سلجوتی کاوزیرتھا۔

ك بانجوي صدى اجرى اكيار حوي سدى تجوي ) كروسط مين تين طالب علم ورسه فيشا بورس يمر تر ان میں سےایک تمرخیام ادر د وسر احسن با شندہ" رہے"اور تمییرا نظام الملک 'اوسی متناً۔ان میج ایک فعران کے محم ستادامام موفق سے جز کیے فراست ان کی نسبت معلوم کیا انہیں بھی بنایا کرتمیز ل و*نیاوی میں فوقبت یا وے توانس و* دلت میں! تی دو بو*ل کونٹریک کریاہے۔ کیچڈ عرصہ بعا* نظام الملک ملحوتی السپارسلال کا وزیر ہو گیا۔ حکیم عرضام اس کے پاس گیا۔ نظام الملک مے حسر املاد میں کچھہ دریغ زکیا ۔گر عرضام کاول دحقابقت دنیاوی عاود حشمت سے بنرارها گوزشین هو کرنشر فضایل مین شغول هوگیا میرخیام فلاسفر- بن سه دبرنت دان ادر نا زک خیال شاغرشهوس ہے اُس کی رباعیات کا جواب نہیں۔ خالقانی تحفۃ العراقین میں اس کی بہت تعربی<sup>ن</sup> کرتا ہے۔ ر منتظرر ہاکہ نظام الملک حسب وعدہ بلاو نگا۔ گرخوا در نظام الملک نے کچنے کمبی خبرنہ لی۔ بات بیر ہے کہ طالب علمی ہے زمانہ میں حسن نہایت حالاً ک تفا اوراس کے علاوہ خواجہ اوراس کے خالا مين زمين أسمال كافرقِ مُعَنا- أَكْرِ حِيا نهول في ايك سنّى أستاد مستعليم بإ في معتى مكر در حقيقت يعرفقاً اس كاباب على مجي شيعه فقاء مُرحوبَه ابومسلم رازي فاكم رستني اس لئے اپنی نسبت برطتی کو دور کرنے کے لئے حتری نیشا پر رہے ، رسر مربھیلی یا خوار زُطّام الملک ستی شافعی مختا جب یک الب ارسلان زنده ریاتب بک حسن مذکورسے زملا جب مک سفاه ابن الب ارسلان بادشاہ ہوا توصن اور نظام الملک کی طاقات نیشا پور میں ہو گی خواجہ سے اس موقع پر بعالتفاتي كى حسن سنخ فراج كوطالب علم كے زمانه كا وعده باود لا با اور كها كه توخو ونيقضون عمد الله محازم هيں واخل ہوتا ہے۔خواجہ جيكا ہور إا ورآخر ميں حس محے مدعا ولى كو يوراكيا۔ مان سے ملاقات کروادی حسن سے چند دیوں موسلطان کے دل میں جگہ پیدا کر لی ۱ د ر نظام الملک کی نیخ کئی سے درہے ہموا۔ گر ہوشیار و زرے اس کے سب منصوبے خاک ہی الوَّ اوروَكت كے ساكة دربارسے لكلواديا - اس واقع كے بعد حسن منے جو كيؤ كيا وہ بغداد سے تعلق نهيں اس میں کچھ شک نسیں کراس اکیلے منے وہ کام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ ماد گار رہیگا-اس نے داخمیہ مليليك ايك شاخ حشات بن قائم كى بعنك اسى شخص فع دريافت كى بدو كيسوسفحر ١١٧١)

عرخیام اورحسن بن سباح کام ممتب تقایمترهای میں اس مدرسه کی بنیا در تھی اور دورس بعداس کی تکمیل ہوئی سیدرسدشا فعی فقہ کی تعلیم سے سئے تکھولا گیا تھا۔ اس سیے مشہور ملہین میں سے امام غوالیؓ اور بہا دالدین مصفّف موانح عمری ملطاق بلح الدین

عرب کے سوااسلامی ممالک بیں جیسے خاندان فوا نرواہو کے ان سبیس بی خطمت اور قوی تر السلیمی بقے۔ السیار اسلامی ممالک بیں جیسے خاندان فوا نرواہو کے ان سبیس بی خطمت اور قوی تر خاندان کی بادگا ریحقے۔ المک شاہ کی سلطنت کا شغرے بریت المقدس کی طول بیں او توسطنطنیہ خاندان کی بادگا ریحقے۔ اس وقت گو یوہ تام ممالک اسلامی کا مالک بختا اس محلواری بیسی بحید و کے در بار میسی وزیر عظم نقارہ وہ ندصوف وزیر بختا بلک بیدوسیاه کا مالک بختا اس محلواری میں مکتب اور مدرسے قائم سے جھرا کھ دینار کی رقم خاص اس فیاضا نکام کے لئے خوا نہ شاہی سے مقرر کی مقی - خاص اپنی باگرات میں سے بھی و سوال حصت مدرسول سے لئے وزیر شاہدی و سوال حصت مدرسول سے لئے وقت کردیا جنا امداد و المان امام غزائی گے است فوز روز گار مطلام ابوالدی امام غزائی گئے است فوز روز گار اس میں مدرسہ کے ایک مستعد طالب علم نیتھے۔ لیکن جوشرت نظامیہ بغندا دکو سے لہو تی وہ آج تک اس کو نہیں ہوئی وہ آج تک مسی کو نہیں ہوئی کے شخصی میں اس کی نتمیر شرق ہوئی اور فیسی میں بڑی کر در میکی صوف مقی ہے کہ اس

يين من سي شيخ سعدي من بين برستال من تحقية بين ك شنبغ روزتلقین و تکرار بو د مرا ور نظامیه اورار بود مراستا درا گفتمك يرخرو فلان مار برمن حمدسم برو چومن دا دمعنی دہم در حدیث برأيدبهم اندرون خبيت ببتندي ولشفت فكفت وعجب شنيراين سحن بيشاوا في ادب مداغ كألفتت كفييت كموست حسومي يسندت نيايدز دبييت ازین اِه دیگرتو دروے رسی گرادراه دوزخ گرفت از خسی مذكوره بالااشعارمين جونجيداس مدرسرى أسبت شيخ سنح لكها سب أس سس برُه رَكْسى كَالِح كِي تَعربيف نهيس موسكَتْي - دِحِقْيقْت شِيغ عليه الرحمة ساطالب علم جس ررسه میں ہو گا وہ بے شک افاظ تعلیم بے نظیر ہوگا۔بوستاں کے ان اشعارےمعلوم ہوتاہے که نظامیہ میں وظائف ملاکرتے تھے جنا نیشنج صلّ بھى ايك وظيفه خوارطالب علم منفے اور مدسيث كابست چرجيا كقا- اور مدرسين تو

نقریکیا ہی کرتے گرطالب علم بھی بحث ومباحثہ میں شامل ہوتے طالب علموں کوئیکی پہنق دياجاتا 4 اس مدرسد کے متصل ایک اور مدرسر بھی تھا جیسے بھا ٹیر کہتے تھے۔ اومنصور بروی محلاہ میں مدرس مفزرہوئے۔مدسہ نظامیہ میں بھی تقریر کرتے سرٹ ہے معنی یا قوت کے زمانہ میں بھی میر عارتیں موجو د مقابی ۔ نظامیہ کی نسبت بعض مورضیں نے جو صالات لکھیے ہیں اُن سے واضح ہوتا سے کریہ مدرسہابالفرج اور دحلہ محے کنارہ محمے ورمسان باب بصليہ کے قریب اُس سرک پرواقع کھا جوباب بصلیہ سے اب المراتب کوجاتی الك بندادين نظاميه كع بوت عيس طب باك لجمونود تقريب عم بلندالوانات اور وحت عارت كى نسبت علامه ابن جبر كابيان مب كه هرا يك بجائح نود ا بيم متقل شهرمعلوم موتاب ان يس إ "اج الملك مستوفى السلطان بان كتا سرا بهم مين تعمير بهوا- امام ابو بمرشاشي مدرسية باجبيه | شرف الملك ابوسعد محرين منصور بابني محتاج وسلطان هك شاوسلجوقي كامستوني مدرسمه تتوفيه | تقار مراه ميم مين وفات يائي- بير مدرسه باب الطاق كياس مين + اس كابا بي كمار الدن ابوالفتوح صاحب فحزن كفا-يه مدرسيه هيم مين مدرسم كمالبير ابوالمنطفرعون الدين من تعميركيا سنتكثم مين خليفه المقتفى بامرات كم وراكم مدرسا بوالمنظفر میں منصب وزارت پر نمتا ز کتا ہ على بن محرالمعرد ن لقبةالد وله خليفه المقتفي كامقرب عقبا يسم في فير ميل مدرسيقة الدوله و فات کی۔ یہ مدرسہ شافعیوں سے لئے خاس تھا۔ وطبہ کے کنارہ پر ائس کی عمارت معنی 📲 مدرسه بصافيه انفامير كيمتص تقاء فوالدوله كاماب وزير عتما منتهم مين وفات يائي ٠ مدرسه فحزيير ند کورہ بالا مدرسوں کے علاوہ لغداد میں *مشہدا بی ضب*فہ- و تفییہ- ز*ر کیب*یہ معینییہ- عن**ا نم**تنیہ- مد*رسہ قامی*م والمسيرشرت عام رتصتے متے 4

<u>ېرېرې</u> مي**ن ابن جېيراندنسي سنه بحبي سبيد مدرسرنطاميه مين اول ممعه کې نارز<b>ر** هي – <sup>-</sup> ابن جبیربغندا دکیے تیس مدرسوں میں سے نظامیہ کی خوبی عمارت وغرہ کی بہت تعرایف کر اسبے براکشد میں یہ مدرسہ خوب رونق پر نقا- ابن جبر لکھتاہے کہ اس مدرسہ کے متعلق جواوقان اورجاگیریں ہیں اُسے مدرسین کی تنخوا ہیں۔ طلبا کے نطیفے ا ور عمارت کی مرمت وغیرہ بخو بی ہوسکتی ہیے سوق نظا میہ اس محلہ کا خانس بازا رمنشرعہ کے قریب تھا۔ اس ظاہر ہوتا ہے کہ مدرسہ دحار کے بہت قریب تھا ، مريخ ليحبر ميں حبب ابن بطوط بغدا دميں أيا تواس وقت بھي نيظا ميه كالجمو*رود* لختا-اور الجيجي حالت ميس متحايم سياح مذكور لكعتاب كمنترتي بغدادمين سوقو الثلاثيا کے دسط میں ہے جس کے آخر میں مدرمستنصر ہو ہے۔ اس کی عمارت کی نسدت لكصاب كرمن ووربى مين حزب المثل معيد ابن بطوط سے بار ، برس بعد عالمته نظاميه كافخص حال بيان كراسيداس دوام المدارس لكصاب اسسيركم ازكم یہ و است ہوا اسے کرجو و صوبی صدی میسوی کے وسط تک یہ مدرسہ موجو دکتا۔ موجوده اورگذسته صدی میں (جیساکرایک پوریی سیاح بیان کرتاسی)اس كة أرث يك تقه

تنه بغداو مندن عرب بعنی قن ونترل کے اسبا

یہ زمانہ عالم خواب ہے *ئے تش*نہ شل سراب ہے جومکاں سے نقش برا <sup>ا</sup>ب سے جو کمیں سے تل حباب سے وكب رئيستا نول من جهال كلماس ادريا بن كا نشان نهيس ملتا اورآفتا ب كي تېزشعاءوں کے پیچے کوئی سابیر دارگِگه نظرخہیں آتی اُک مسافروں کی عجب کیفیت ہوتی ت جومزل ارتے بطع آئے ہوں اور تھک کر حور ہو گئے ہول لیکن محقول ی دیر آیام کرمنے کے گئے کوئی نگر نہیں۔ پیاس کی شدت سے زبان موکھ اُر کا نشا ہوگئی ہے لیکن یا ن ایس نہیں کہ ایک در گھونمطے بی حلق ترکرے۔ایسی عالت ہیں غريب مساوت دل پرمجب كيفينين طارى ہوتى ہيں۔جہاں كك سُكى نظر كام كرتي ہ انسے غیرمی دور رنگستان میں عرف سرخ رست سے قورے ہی دکھا ٹی دیتے ہیں جہیں جھلسا دینے والی گرم ہوانے حرکت پیدا کردی ہے۔زمین داُسان کے درمیان كرۇنارىپىداس دقىلەمسانى بىچارە ياس دھسرت كى مجىم تصورىم وتاب- أسس مرطرف موت ك شكل نظراً في سب - الين السي كس فدرمسات الكيز حيرت موتى ب جب وہ تقویرے فاصلہ پر ایک صاف شفاف یا بی کا دریا لہریں لینتا ہوًا و کیصاہے۔ ندر نیں۔ بکدائں سے کنارے پر باغات کا سلسلہ وُور کے چلاگیا ہے۔اور عالیشان محلات کے گنیدا درمیناراً بیصنے ہوئے نظراً تے ہیں۔غرصٰ ایسے دلفوب

سا فرخود کودکھینیا جلا جا ٹاہیے ۔لیکن کھھڑصہ دوٹر دھوپ کے بعدامسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ کوسول دورنکل آیا ہے۔ لیکن ابھی تک دریا ادرکنار پردائیبا نے والے منظراً تئے ہی فاصلہ پر لظرائتے ہیں۔نہیں۔نہیں۔ وہ اب بہت نز دیک ہے۔ وہ درختوں کا سایہ دریا ہے یانی میں لدیں لیتا ہوًا دیکھتا ہے۔طح طرح کے پچیول کھلے ہوئے ہیں-اور کینة کھلو اسنے ٹہنیوں کو جھکادیا ہے۔ وہ پھر ایک د فعرسر پر پاؤل رکھ کر د وٹر تاہے۔ اُس کی آنکھیں اُس طرف لگی ہیں۔ اُس کے ول و دواغ میں صرف ایک ہی خیال ہے۔ کہ اب دریا کے کنا رسے پر منجا۔ اور «خوب ىير ہوكرخۇنگوارصاف شفاف يانى يى كراتىش تىشنىگى كوبھجاۇنگا- اور پھيران ساير دار درختوں کے بیچے بیٹھ کرشیریں کھیل کھا ہوئیکا۔ور پیران عالیشان محلوں کی سیرکرونگا۔ میں چندروز بس بسر کرونگا۔ مگر۔، یکایک تحیر مسافر پیر شهر جا باہے۔ وہ پیچھیے بھرکر دیجھتا ہے۔ توائسے وہی ہولناک نظارہ نظرا آہے۔اُس کا دل کا نب اُٹھتا ہے۔ دہی مُرِخ ربیت سے ذرے اُگ بگولا ہورسہے ہیں۔ وہی آنتاب نہایت ہی غضب الود نگا ہوں سے اس کی *طرف فیکھیا* ہا ہے۔ ایسامعلوم ہوتاہیے۔ کہ ایک غریب بیکس مسا ذکے خون کے بیاسے ہیں۔ مگر وه دلکش نظاره سدایان بسکازار کے ساتھ اور ہی گل کھلا ہُواہے۔ ور با اُسی طی بهدر ہے۔ مُرلبِ دریا ایک مالیشان تصربنگ مرمرسے ستونوں پر کھڑا ہے اُس کی محرابوں کے نیصے دریا کا پانی بتا ہوا اُس کی دیواروں کو ہروقت دھوتا سے کہ کس گرد وغیار سے میلے نہوجائیں « مسا فرمثال انمینه حیرت زده هو کر اس طلسم هوش مبا کو دیکھر ہاہے گر دیکھنے دیکھتے یہ منظر گڑٹ کی طرح رنگ بدلناجا تاہیے جیسے وہ اب تک ایک قصرخیا ل کرر اظفاده در حقیقت ایک کشاده محربدار دروازه س كى الراجاتاب- در صل يوتوالكورستان بد خوش الك رب ال اوران میں رس د خت رز کی طرح حام بلورین میں جھلک مار رہا<del>سہے</del>۔

بيليں. پيچ وخم ڪھا تي ہو ئي اکٹر رہي ہيں۔ گريہ جي ٽو ہوا ميں معدوم ہو تي جاتي ہيں\* اب مها فر کومعلوم ہوتا ہے کہ یہ تو 'سراب''ہے اس قرکے منظارے وکے بگستاؤں میں عام ہیں۔ *سکی د فعرمصوتروں اور فوٹو گرا فروں ہے ان کے عکس لیننے کی کوسٹ*ٹ كى مُركس قدرتتير بوع جب يطلسي نظارے ايك اليك لمحربعد بركتے مقع 4 ہمنے جزیرہ ناعرب کی تاریخ کامطالع کیا ہے۔ اورختلف زبانوں میں اس محے متعلق نواریخ اور حفرافیہ کی کتا ہیں دیمھیں۔ ہمنے خامز بدویش بدوی قا فلوں کو قديم الايام مسع عرك تميستانول مي جواكا جول كى تلاش مي پوت بوك يايا-ہم نے اُن کی طرزمعا شرت سے اُن کے تمدّن کا اندازہ کیا تو ان میں ترقی کا ماوہ توموجو وستا مراجعي تك وه ايك قدم مي آمك نربر مصنقه بم سطّع سبّع مختلف تبایل کاحال دریا نت کیا۔ تومعلوم ہوا کہ اُن می<del>ں س</del>ے بعض قبیلوں سے اس قدر ترقی کی ہے کہ خانہ بدوشی سے شہری دیاگی اصلیار کی ہے وہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ مگر جب ہمنے اُس عظیم انشان قیصر و کسرے کی سلطنت برنظر کی جواس دقت شام اورا بران میں عرب کو تکھیرے ہوئے کھتے تو معلوم ہواکہ ع بنے اہمی تک کچھنزتی نہیں کی۔ ابھی تک انتدان سے ابتدائی مرصلوں کو کھی طبے نہیں کیا بکریہ کمنا موزون ہوگا کہ ابھی قدم ہی رکھاہے اور ہم نے بیلھی معلوم کرلیا كه چونكر قدريًا أن كاتعلق غيرعرب قطع مهوچكام اس ليغ بهت مشكل سے كهوه ترقی کے اُس زمینر تک مینجیں جن برغیرا قوام قائم ہیں 🖈 گرمین پریشانی کی مالت میں عرب کے رئیستانوں کی خاک جھانتے ہوئے ہم حیازسے عراق میں دار دہوئے۔ ہارے تعاقب میں عموم اور صرصر کی زیر بلی اور تندہوائیں تھیں۔جورٹیت اون میں انشبار آفتاب کے نیچے بلانیز طوفان بر پاکڑی کنتیں۔ہم کتھک کرچورہورہے کتھے اوراب آرام کے خواہاں کتھے لیکن انجی کہ همیں کو ٹی مجکہ ایسی نظرنہ آئی کہ تصوری دیر در است ستالیں۔ مگر ہمیں کس قدر حیرت

ہوئ جب ہم نے اپنے نفاول سے سامنے قریب ہی ایک دریا لہریں لیتا ہوا

ایک نمایت ہی خوشنا و سیع شرکے درمیان بہتا ہوا دیمھا۔ دریا کے پانیوں براس سے پھریلے قعروں سے دونوں کناروں پر سایہ ڈالا ہوا ہے اور اُس کے دل لیکا والی عارتیں صنعت وحوفت کا اعلا نونہ ہیں اُس کے مساجد کے گنبہ ہوا میں نہاتیہ متانت اور و قار سے سرکو اُنظائے ہوئے ہیں۔ اُس کے منار بادلوں کے جگر کو چھاگئ ہیں اُس کے باغات کا سلسلہ دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ دور تک چلاگیا ہیں اُس کے باغات کا سلسلہ دریا ہے دونوں کناروں کے ساتھ دور تک چلاگیا ہیں اُس کے باغات کا سلسلہ دریا ہے دونوں کناروں کے ساتھ دور تک چلاگیا ہیں اُس کے باغات کا سلسلہ دریا ہے ہوں جواس جگہدریا فدکوری فتلف نہروں سے چھوٹی ندیوں پرسایہ ڈس ، رہے ہیں جواس جگہدریا فدکوری فتلف نہروں سے کا شاکرلائی گئی ہیں +

ناپیدام وجائے آخر ہمیں معلوم ہواکہ یہ سب کچھ سراب ہے ۔ تاریخ بغداد تمدّن عرب کی تاریخ ہے۔ کمل تاریخ بغدا دیا تمدّن عرب لکھنا ہماری طاقت سے باہرہے۔ اس لئے ہم نے صرف ایک ہی پیلوکواختیار کیا ہے۔ لیکن اس پر کمبی نہایت افسوس ہے کہ اس کی کمیل سے بھی قاصر رہے ہیں۔ ہم نے اس اسلامی دار انخلافت کی ٹروت رعیت کی حالت اور ضلفا کے بڑم ورزم اور اُن کے ورباراور جلوس کی کیفیت اور اُن کی فیاضا نرضیافت اور سخاوت کا تو کمیں تذکرہ مين كياكيونكمهان عنوان يراكرنجه لكفته توونة لكصتراور يعربهي مبر دلحييث إستان تم نه ہوتی۔ ہم سنے صرف عمارات بنداد ا وروہ بھی چند قصرو**ں کا** نامکما نِقشہ <del>کھیتیا،</del> جس کی وجہم بیان کرآئے ہیں کہ اگرچہ ہم سے بہت کوسٹس کی کہ ہرایک عارت ى صورت ميں د کھائيں جس حالت ميں وہ نتمہ ہوئي تقي گرنه کرسکے 🖈 مهم من ابن اثیر - ابن خلدون- ابن خلکان - مقریزی - طبری - بلا ذری - ابوالفله عودي بيعقو ي- اصطفي يسيوطي-ابن جبيراور ابن بطوط اورخطيب وغيره سے الماقات كي حس خلق ومحبت ومردت سے برہم سے ملے اُس کے ہم مشكور ہيں ۔ ان کے علم وضل کا زمازہ اُن کی گفتگوسے ہوسکتا سے جوہم سے بے تکلف پول كرية رسم- ان كى بدولت بمين خلافت عبامسيد كے حالات معلوم بوئے -أن من سے ہرایک بزرگ سے کوئی نکوئی نئی بات بنائی اور آبیر میں اختلاف بھی كيا أكرجيديهارك امكان سع البريفاكه ان ميس سكسى ايك كع مبالغة ميزياساعي روایت کی کجبی تر دید کرسکیس اوراس لئے بعض او قات مشکلات کا سامنا کھی تھا مگرانس بزرگوں میں سے ایک ندایک سے ہمیں سیدھارستہ بتاویا جسے ہم نے اختیارکیا۔ ہرایک کاطرز بیان دوسرے سے ملٹحدہ ہے اس کی گھ شک نہیں فدہبی رنگ ہرایک پرچڑھا ہواہیے اور بین وجہ ہے کہ واقعات کوسادگی کے ساغفه بیان کرستے ہیں- اور جو کیٹھ مخالف وموافق رو اُسٹیں بیس بے کم وکاست بیان کرتے ہیں اُن کی تحقیق تقا نہیں کرتی کہ ان وا تعاث پر بحث کریں اورکسی نتيج پر مپنچیں۔ بعض حضات ان میں مصدالیت مقصے کر جو دا نعات بر نها میت جرات اور دلیری سے بحث کرتے منتے مگرافسوس کو ترمیں اپنے بزرگوں سے چیمو لیے منتے۔ جو کچئے ان مور خیس سے ہمیں بنایا اگرایک جگہ آئے کرے موجودہ معیار تحقیق سے روسے لکھا جاوے تومفصل تاریخ بغداد طیار ہوسکتی ہے۔ گر ہمیں فرق اتنی فرصت عتى ندممت اس لئ اختصار سے كام ليا۔ اور جس نتيجه برا ترينيج أسے وَيِلْ مِن كَلِينَةَ بِينِ ١

كذمشة فصاور مين بم من اشارتًا لكهاب كدايشيا بُ سطنتول كم مختلف باریخت بنیا دحکومت کے ساتھ قائم ہوئے اور مہوتے رسبے گویا پرایک الزمیجی تفاكه نياخا ندان اورنيادار الخلافت ايك سائقة قائم مول-چنا نجد بم سف إسلام كى ابتدائی حالت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ظاہر کر دیا سے کرٹس طرح مکٹ معظمیت میٹیٹوٹ میں عرب کی پولٹیکل طاقت منتقل ہو ئی اور مدینہ منورہ بحالت وار انخلافت کس طح مفتوحه عمالک پرحکومت کرتا بیتا۔ ورکس طرح خلفا کے راشدین سے بعد مدینہ سے دمشق میں دارانسلطنت منتقل ہوا۔ اور کس طرح بنی اُمٹیہ **سے بعد بنی عبا**یہ سنے وجلہ کے کناروں پر بغدا د کی نبیاد ڈالی۔ اگر دیہ ہم اپنے دعوالے کے ثبوت میں مے شار مثالیں مین کر سکتے ہیں کہ فی اواقع ہرا کے انتقے حکمراں خاندان سے نیا وارالسلطنت قائم كياليكن اسست يرنتيج كجهورا خذكرنا نهين جاسيئت كربوجه زاتي عدادت اور ڈسمنی کے نیا خاندان یا فائج مفنوح کے گھررمہنا نہیں جاہتا تھا کیوکہ جہاں نک ہم سے غور کیا ہے یہ تیجہ صرف ملط ہی نہیں بلکہ و بی تمرّن کے سمجھنے کے لئے صریح مفالط بیدا کرتاہے عرب کے مختلف فا ندانوں میں خواہ صفحت ك كجيري وجدكيون منه و مگريير وجهت دارانسلطنت كي بنياد كا باعث تومر گز ىنهاس بهوسكىتى مۇ

اس میں کچھے شک نہ ایں کر خلف کے را شدین سے مدینہ منورہ کو پینمبرکی اقاست
کی وجہ سے دارالخلاقت قرار دیا اوراس زمانہ کے صااات اوروا تعات شاہد ہیں کہ
عرب میں اس وقت اس سے زیادہ موز دن کوئی جگہ دارالخلافت کے قابل نرھتی
چنانچہ حفرت علی کو فرکو پایوخلافت قرار دے کر پچھتا ہے اور انہ میں اس اعلی اسخانہ
کی وجہ معلوم ہوگئی جوائ کے مقدم خلفا سے کیا بھا۔ بنی اُمتیہ سے دمشق کو کیول
دارالسلطنت قرار دیا اس میں بچھ شک نہیں کہ اُن کا انٹر اس جگہ سبسند تکسی
اور جگہ سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ برھتی کہ خلفا سے را شدین سے زمانہ میں خلکہ
بنی اُمیہ سے بزرگ شام میں عاقل تھے۔ اور اس کے اُنہ میں قدر تا ایک ایسی جگہ

یا دسلطنت قائح کرنے میں مہولت تھی جہاں ہوگ بغرکسی صدو جہد کھےان کی خلا سليم كرنا جاست ليق السلف فاز حكومت شام سے بونا جاسم كتا اور وشق كا ملطست قرار دنیا اور مدمینه کوچیوطر دنیا - اس کا خواب چند لفظول میں بھی ہیں پو سے تدن میں اور ترقی کی۔جزیرہ نما عرب کا دہ حصہ جیے جحاز کہتے ہیں اور جہا<sup>ک</sup> مربنه منوره واقع مع خشك زمين سعد ليكن وه مك جهال او ومهدا ورشيه يموج مارتے تخفے" سرسبزاور زرخیز تھا-مدینہ منورہ میں مختلف اقوام کامیل جول قدرتاً نهیں ہوسکتا تھالیکن دُشق میں قدرتًا ہوسکتا تخابہ ارمخی شہادت موجو دہے کہ بنی اُمیّه کا اقتدار عرب میں دیگر قیا گل ہسے زیاوہ تھا۔ اور ان کی خلافت کی نبیا د خانصء بي طاقت پرهمي اس لئے مدينه منوّره كو بايتخت برقرار ركھنا بَيُّهُ مشكل نه نخنا۔لیکو ، عر<u>سن</u>ے جو کچھے تمدن میں ترقی کی عتی اس امرے مانغ ضرور دھنی **ورج** سم بنی آمیّا تقابلهني عباليثر واطلم في علومني الالص كرت بن ولأن وجوات برغوركت بين جوان كي فتعام كا باعث موك تواس امرك اور بهي تائيد بهوتي المكني أمتيك لي مدين منوه كودارانسلطنت برقزار كهنابهت أسان كقاسكراً منول سف اليهانهي كبااور خصرت ميندمنوره كوانتخاب كي نفرسه كرا ديا بكه تمام عرب مين كوئي حكمهوزون مذهي 4 تمدتن اسى امركام تفتضى محاكر بني أميّه دمشق كو مديينه يرترجيح دييت -اس قت تک عربے تمدّن میں نمایاں ترقی کی تھی اسسلام سے تمام عرب کی طاقت کو تتغق كرويا ئتفاا ورمديينه منوتره اس تنفقه طاقت كامركز كتفا ليكن ومشق يخ عرب كو ایک زرخیزاور نهایت بی سرسزوشاداب مک میں جمع کیاانہیں دیگرا قوام سے ملایا اور آپس کے میل جول نے کچھدا ور ہی گل کھلا یا جس کا ذکر ہم اُسکے جل کم شرى زندگى سے مداج بھى ختلف ہيں و وكاتو ہم بيان كرا ئے ہيں- ان ميں

شری زندگی سے مدارج بھی متلف ہیں و وکاتو ہم بیان کرائے ہیں- ان میں سے مینداور ومشق کی مثالوں سے واضع ہوگیا ہو گا کہ وونوں میں کس قدر فرق کھا موزالذکر کو بماظ تمد ن مدینر پر فوقیت تھی۔لیکن حکومت سے اب ایک اور

لمو بدلاا ورنبی عبامسسیه کی نوبت آئی-ا در دجله کے کنار و ل پر بغدا و دارا کحکومت ا**بوجعف**ر مصور سے بغدا د کی بنیا داہیے ہ<sup>ا</sup> تھ سے رکھی۔ <sup>د</sup>مستہ ادل میں ہم نے خلیفا منصور کی بانغ نظری کی تغریفین اور وہ اس ہے کہ امسے بعض بالوّل میں ہاروں ادر ہاموں پرترجیج دی جاوہئے۔ دارا کامِت کا انتخاب جوکچه اُسر ہے کیا د ہ نہا بہت ہی موز ون ثابت ہوا۔ آگرجیہ دمشق میں مروانی حكومت كا زمراً لود انز كتا" مُرمنصوركو كِيُّه اور بي مدنظ نَّفا منصور جيبي ابوالعز خليفه کے باس معمولی 'زہراً کو داش' کا ترباق موجود تھا۔اس کئے دشش کو چھوڑنا کسی اور وجرسے بقوا ۔ اگر بنی اُمتیہ ہے آغاز حکومت شام سے کیا تو بنی عبارسیہ کوخراسان سے کڑا چاہئے تھا۔ گر فی الحقیقت یہ وجو ہات ہی زیمتی جن پر پاپیضلافت قائم ہوئے (درحقیقت وہی "تدن"اپاکام کرر اتھا۔ اورع بے نمایت دلیری مے سابھ اس سے انتہائی درجہ پر پہنچے کے لئے قدم برطایا۔ اب اگر دینہ موثق اور بغداد كامقا بله كمياحا وس تؤوق بي ظاهر موكاً- اورتهم بيان كراً شيَّ مين كه بندارُ کوکس طرح بلحاظ تمدّن مدینہ و دمشق پر فوقیت ہے۔ تمدّن کی ترقی کا نتہائی درجہ یہ سے کہ دارانسلطنت سمندر کے کنارہ پر واقع ہویا ایسے در ماکے کناروں پر ہوجر کا تعلق کسی سمندہسے جہاز رائی کے ذریعیہ اسانی سے ہو سکے۔فی نمانہ جن دارانسطنتوں کی بنیا والیسے دریا ؤں پاسمندروں کے کنارہ پر سے اُن کی تجار اور بجری طاقت اور دیگرا موری بخوبی ثابت کردیا سے کسمندریا دریا کے نارے دارانسطنت کے لئے نهایت موزوں ہیں-ا وراس کاعلم منصورکو بخوبي مقا- اور وجله كے كناروں براس نے وہ خاص مقام جمال بغداد تعمیر وا اسى داسط منتخب كيا 🎝 يەظامىر يوگيا موڭاكە لمخاظ دارالخلافت ع بىخ تىتىن مىي كس درجەتر قى كى لور

بركرعب في الحقيقت تمدّن كے انتهائي درجه پر بہنچ كيئے تتے بد

ہم خلیفہ منصور کے دل و دلغ کی جس قدر تعربیف کریں تھ ڈری سے لیکن اس سے ساعة ہم اہل عرب كى حيرت انگيز تر فى كا اظهار كيئے بغير جى نمين رہ سيكنے ۔ ابھى بورا وثرير مصرس معبى نركذ رائختا كهمسلما ول ينع أمس اعلى علمي ترقى كانثبوت وبإجوان سے ہبٹیر کسی قوم میں نہیں ملٹا اور فی زما نہ بھی اس کی مثال تھارسے ہا س کہ میں موجود نهیں۔ہم بیان کرآئے ہیں کہ بغداد کی تعمیر میں علم تعمیرات کوکس قدر دخل بختا کس طرح بغنا وتین دائرول میں جن کا مرکز باب الذہب مختا تعمیر ہوا صرف اس میں ہیں خوبى نتقى كه إب الذبب مين بليط كرفليفرتام بغداد كو آئينه كي طح د كبعد سكتاها بلکہ جس طرح اس شہر کی تقسیم مختلف پیشہ وروں سے محلول کے لحاظ سے کی گئی متی وه بھی و بی تدن کی بے نظر مثال ہے ۔غرض بغداد شهری زندگی کا سے اعلیٰ نمو نہ نخا۔ مدینہ اور دمشق خلافت سے پیشتر بھی عرب اورشام کے مشہور شہر بھے۔ لیکن بغداد کی تعمیرعربی تعن سف کی-عراق سے بہتر پایر تخت سے واسطے کو تی اور طك نه برسكتا كتا اور عبر دهله ك كناسك اوراس جگه بهي ده مقام جهال الهلأ بغداد تعمیر ہوانهایت ہی موزون جگہ تھی۔ بغدا دکی سڑکوں اور نہروں کا بیان کرتے ہوئے ہم سع اس امرکا ذکر جس کیا سے کہ ان میں جس ایک خاص بات کتی جس کی مثال بهیں موجود و زمانہ سے شہروں میں کبی نہیں ملتی ۔ اصطحری جوکتی صدی بجری د معنی بغدا دیے آخری زمانہ میں ان ہرول کی نسبت چیٹم دید صالات اس طرح لکھتا *ہ* ک<sup>در</sup> دارا لخلافت کے محلات اور باغات بغدا دسسے نہ ٰ بین کی طرت ایک قطار میں دوفرسخ تک برابر چلے گئے ہیں حتی کہ نہربین پر جاکر و ہاں سے دریا ۔ دجلہ کے كنارك يعريه عارتين اويركوبهوني هوأئي شمامسيه كيطرف جوقزيباً بإنج ميل كحظ بر دارا غلافت سے جاملنی ہیں اور شماسیہ مغرب کی طرف مقام حربیہ سے محا زمیں واقع سے۔ پھر برستی مغرب کی طرف انزتی ہو ئی کرخ کے پر لے سرے تک بھیلتی مِیں آئی ہے۔ اور بغدا و َ کو نریعن وجلہ و فرات سے درمیان بڑی *تنج*ان آبادی ہے۔ جس میں نتیز نہیں ہوتی اور درما کے فرات سے پھوٹ کر بہت سی نہیں اس کی طر

آقی اورسیراب کرتی ہیں " دئیر مورضین اورسیّاج جو کچئه بغداد کی نهروں کی نسبت بیان کرتے ہیں اُس کا ذکر ہم گذشتہ فصلوں میں کرچکے ہیں اس سے نه صرف بغدا دکی وسعت کا اندازہ ہوسکتا ہے بلکہ شہری زندگی کی نسبت یہ بات بھی معلوم ہونی ہے کہ تمدّن عربے اسے کس درجہ پر ہنجا دیا تھا۔

کسی فک کے عمارات اُس فک کے باسشندوں کی سیرت کی صورت ہے کسی قوم کی و ماغی ترقی۔ ولی کیفنیت اور خصارت کا صحیح سحیح نقشہ اُس کی عمارات ہیں۔ اُس کے مگھروں کی درو دیوار پر اُن کے تمدّن ومعاشرت کی تاریخ لکھی ہے۔ اُس کے مکان جمارط بعیت سے تعمیر کئے ہیں اور صرورت سے اینٹ بیتھرا وقتلف قسر کا مصالے ہم مہنے اسمہ و

قسم کا مصالح بهم بنچایا ہے ، فتلف اقوام عالم کی طبایع میں عاص اختلاف ہے۔ ملکی آب و ہوا منرور یا زندگی۔ اور مذہب کی تا نیرسے جو بچھ ذن پیدا ہوگیا ہے وہ اُن کی عمارات سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ہند کوستان میں ہندوں کے مندر۔ یورپ میں عیسائیوں کے گرجے۔ امسلامی مالک میں مسلمانوں کی سجدیں اُسی امتیاز کو ظاہر کرتی ہیں جواُن کے مذاہب میں ہے۔ صاحب نظراس اختلاف کو بخوبی موس کرسکتا ہے۔ اور خاص خاص مفید نتایج اخذ کرسکتا ہے ہ

عارات بغداد میں ہم مے صرف خلفا کے چید قصرا ورمساجد کا ذکر کیا ہے۔ اور قابل ذکر ہیں ووعا رئیں ہیں۔ اہل وسنے اپنی صنعت کا اخلیا رسب ولی تعمیر پر ہی کیا ہے۔ حوالا کیا ہے۔ ور کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ و دبھی سب قوموں پر غالب رہے۔ لیکن جوں جو اس مہ مذہبی رنگ اُڑ تاگئیا وہ تمدّن میں چیرت انگیز تر تی کرتے گئے۔ یہ وہ زمانہ مخا جب اُن کا زوال شرع ہوگیا تفا۔ وحقیقت تمدّن جب کا ظہار فیز کے ساتھ کیا جا تا ہے ہالا کیا ہے۔ کے سخت مغالب کے سخت مغالب کے سخت مغالب کے سخت مانون ہے۔ چاندی سوتے اور جوابرات کا زیورات کی طرح استعمال کی سخت مانون ہے۔

اور میں اسباب میں جن پر ہرایک قوم کا تذن ناز کرتا ہے۔ اور میں اسباب ہیں جو ان کے زوال کا باعث ہیں۔ و ان کے زوال کا باعث ہیں۔ و خود اور کا باعث ہیں۔ و خود اللہ کا گیا۔ وہ ساوہ تنزن جس کو قائم رکھنے کے لئے اسلام سے اصول اور قواعد باندھ دکھے محتے کچھ کو محت کہ ان کا دسنوالعمل رہا۔ مگر حس وقت اُس سے خواد کیا وہ حقیقی ترتی کے زیمہ سے نیچے آرہے اگر حبو وہ خود اور تمام و نیا خیال کرتی محتی کردے ہیں۔ ا

﴿ فلفا ہے راسد ان کا فلفا کے عباسی مقابلہ کرو۔ مدینہ اور بغداد کی شہریت پر عفر کرو تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ فلفا سے تصرکا توکیا ذکر ہے۔ صرف مساجد کی تعمیری مختلف زمانوں ہیں جو کھے تغیروا قع ہوا اُس سے بھی اسی امر کی تاکید ہوتی ہے کہ عوب سادگی کو جی فر کرنمالیٹی حمد ان کو ترقی دے رہا تھا۔ صدر اسلام میں مساجد صرف اسی عوض سے تعمیر ہوتی کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کرنماز بڑھیں۔ او میں مساجد صرف اسی عوض سے تعمیر ہوتی کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کرنماز بڑھیں۔ او میں مساجد صرف اسی عوض سے تعمیر ہوتی کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کرنماز بڑھیں۔ ان کے مواب و نم بلق اس کئے ہرایک امرائی فاق کو مد نظر کھا ہے اس کئے خاز باجاعت کی تاکید ہے اور اسی لئے مساجد حمور وشن کی کہی جگھ صرف درت نہیں۔ تمام زمان پر ہرا کی سلمان جس جگہ جا ہوتی ہوتی کہ اور آپ مقتدی ہے عبادت کے سلے کسی مند داور کرجا کی صرف درت نہیں۔ اعلم الحاکمین سے حضور وشن حاک بہ سجد کی کے لئے کسی مند داور کرجا کی صرف درت نہیں۔ اعلم الحاکمین سے حضور وشن حاک بہد سجد کرنا حقیقی خشن کی وخضوع پیدا کرتا ہے۔ قالین یا رشیمی مصلی دل کو زم نہیں کرسکتے۔ خالین یا رشیمی مصلی دل کو زم نہیں کرسکتے۔ خالین یا رشیمی مصلی دل کو زم نہیں کرسکتے۔ پہنا کو خرش سنگدلوں کو موم نہیں کرسکتے۔

اوا والا صدر بهام میں مساجد نهایت ہی سادہ عمارتیں تھتیں در بند منورہ میں ستنے بہلی سی پینی سی بیٹی سی استی الل تعیر کردائی ۔ جرسید نبوی کے نام سے مشہور موئی۔ مربع کی صورت میں ششت خام سے تعیر ہوئی۔ ایک عقد پر لکوئی کے شہیر وال کر جندیں محجور کے ملب شرت دہ تنوں نے سمارا دیا ہوا تھا۔ چھت ڈال کی۔ اس سے بھی خوض حرف دھوپ بارش وغیرہ سے بچنے کی تھی۔ اور اس کا اگلاصفتہ کھلاصوں کتا۔ اس مسجد کی جیرت آگیز سادگی ایک وسے بحک منوز محقی۔ خلفائے ماستہ بن کے عدد خلافت میں بھی ارح شیم مجموعہ کی کم ہمارے سامنے تاریخ عالم موجود ہے اگر ہم اُن اسباب برغور کریں جو مختلف اقوام کی ترقی کا باعث ہوئے اور اُن بواعث پرفکر کریں جو اُن کے تنزل کی وجہیں توہم یفیناً اس ننتجہ بر بہنچ جائینگے کہ کسی قوم کی حالت میں تغیروا قع نہیں ہو تاجیکب کہ جادہ اعتدال سے سخا وزنہیں کرنی اور جب دہ ترتن میں ترقی کرتی ہے تواس کا

ر بفتیه حکمت به به به تدرسی بن تعمیر بوئین و و جی اسی سادگی سے تیار م بئیں - ایک و فعد حضرت عمر صنی الله تغالی عند منظ ایک مسجد لغیر کرواسط کا حکم دیا - اور معارسے کہا کہ لوگوں کو مہدسے تعفوظ کروں۔ اور برخی اور زردی سے باز آئے و کہ وک اس میں پڑجائینے کے حضرت عنوان عنی احتاقال عند سعد مسجد میں مجمع کا ایک نیمبو بنا ہؤالٹک دیمجا آئے تھم ویا اسے کا معے والو - وہ کاٹ ویا گیا ہ

حضرت ابوالدر دارمنی النّه تعالی عنه ذمایا کرنے نتھے کرجب تم اپنے قرآ نوں کونقش و نکارسے آرکہ سم

لرومه ا دراینی مسجدول کوزینت ده میگیم. تونتم خزاب دوجاؤگ و

حفرت ابن عباس من التلقالي عند كيت بير كرسول خداس والما كريس فسساجد كم بلدكر النكا حكم نسس ديا \*

تنزل شفع ہوجا تا ہے۔ کوئی ذہب ہمیں اس تنزل سے بچیئے کے دسایل نہیں بتا تا۔ کوئی دین دوامی ترقی کے اسباب نہیں سکھا تا گرصرت اسلام میں بیرخوبی ہے کو اُن برا ٹیوں سے بازرہنے کی ہدایت کرتا ہے جوا و بار۔ ذکت اور سکنت کا باعث ہیں اور سائق ہی اُن اوصا قریبے کی تعلیم کرتا ہے جونز تی کا زیر ہیں کسی مذہبی کتاب

ر بقیه حکسنسید) بوسجدین مردودین انهیں آباد کیا جائے اورسینے بهتر بی بات ہے کر جمد نماز تمام شہیں ایک بی ہونی چاہئے : تامیخ بغداد میں جہال ہے سے نعتلف مساجد کا ذکر کیا ہے اس سے ساختہ یعی بتا دیا ہے کر خلفائے عباسیکی جدمیں جامع مساجد کی تعداد تمین سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی اور جہاں تک ہمیں علوم ہے تیسری مجد آخری زماز عباسسیدین تعریبوئی ۔ چؤنکہ وجاہدے بنداد کو دو حصوں میں تقیم کرویا تھا اس لئے وہ مسجدوں کی صرورت تھی ۔ پنجا سیکے مختلف شہروں میں ہیں یہ دیکھ کر نیا بت برنج مواکم مجدوں کی اس قدار کشرت سے کہ اکر نیم آباد میں اور ان میں حرف کوئی کی آمر دفت ہے ۔

ں تنزل وڑتی ہے ساب اس طرح صاف صاف الفاظ میں بیان نہیں کئے گئے جس *طن قرآن شریف دیا ع ٤) میں بنی اسرا میل کی نسبت مذکورہے ک<sup>ور</sup> ک*وا<sup>ڈ</sup>ڈ نَلَتُهُ لِيمُوْلَى لَنَ نَمْمُ لِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَكَارَتُكَ يُخُوِجُ لَكَا يمَا تُنْبِثُ أَلَى كَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَتِكَالِهَا وَفُومِهَا وَعَلَى مِمَا وَبَصَلِهَا ﴿ ؆ڵٲۺؘؾڹڔڷۏڹٲڵۮؚؽۿٷٲۮؽ۠ؠٲڷڒؚؽۿۅؘڂؽٚڕڟٳۿۑڟۏٳڝ*ڣڰڟؙ*ٳڰ لكنومًا أَمَا لَدْتُهُ الصَّرِيَّتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ والْمَعْكَنَةُ وَبَا وُفِيعَضِي مِنَ اللَّهِ ﴿ وَالِثَ بِأَلَوْمُهُ كُا نُواْ يَكْفُرُونَ مِا لَيْتِ اللَّهِ وَكِفْتُكُونَ النَّبِيِّنِ بِنَيْدِ إِلْحَيْقُ الْمُولِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَا نُودا يَعْتَكُ فُنَ " (" اورجب تم في ال مونتی ہم برگز ایک کھانے کے اور قناعت زکرینگے پس تم اپنے پرور و کارسے وعاکر و کم یے لیئے وہ چیز کالے جو زمین ا کا تی ہے ساگ اور ککوی اور لیس اور مسور اوربياز في تسطيح حضرت مولئ سے كهاكياتم بهتر چيز كواد ني چيزے بدلتے بهويشري اتر وكرتم الناس و ه مليكا- اورتمهارك اوبر ذلت اور فقيري بال كردي كمي. دِراْ نہوں نے فداکے فصر سے سائفہ رجوع کیا۔ یہ اس سٹے ہوا کہ خدا تعالیے کی نشا ینوں سے انکار کرتے تھے اور انبیا کو ناحی تمثل کرتے تھے اور میراس لئے کرتے تھے کہ وہ نافر مان محقے اور صدسے تجا وز کرتے تھے ") ب

بنی اسرائیل خصارت الشهری زندگی سے واقف تصے اور حضرت مولئ أنهیں مصت رہی کال کرلائے تھے۔ وہ جھوں میں بداوت ربینی خانہ بدوشی کا زمانہ بسر کر بھی مصت رہی تھے اور اس وقت اُن کی خواہم شس مہی تھی یا قدرتاً ترقی تحد سے ساتھ وہ اس امر کے خواہ س تھے کہ شہری زندگی کے اعظ مداج پرتر تی کریں وہ فی گھیقت ارض مقدس پرقابض ہونا چاہتے تھے اور بوجہ اپنی نا وانی کے ناکامیاب ہے کے اس واقع کو چالیس برس کے قریب گذر چکے تھے کہ حضرت مولئی پرائن کی خواہم ش کا اظہار ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اُن کا حمد ت تعاضا کرتا ہے کہ شہریت خواہم ش کا در تی کریں ۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ساگ اور کو می اور میازا در اس

دغیرہ میں کچیرخورش ترہیے نہیں صرف زبان کا مزاہیے اور موجود ہ حاکث میں جو کچھ اُن كوماتا خَفاا كرچ ايسالذند نه موكا مگر بلحاظ خورش كے بهتر بقا-ان كے دل ميں ترفى تدن كمصاغقان قسمى خوام شول كابيدا هونا فدرتي امر نفا يحفزت مولئي نے جی معقول جواب دیا کہ اُگراس قسم کی استنیا کی طلب کرتے ہو تو شہر می زندگی اختياركرو-اوركسي سيرطال زمين بيرأباد هوجاؤ كيفر جو كجيرتم مأنكته هونتهين للهبكا-اس ایت سے پیھمی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے نمڈن ملں کس قدر ترقی کی تھی'' طعام واحد''سے ایک قسم کا کھانامرا ہنیں ہے بلکہ ایک طریقہ کا کھانا مراد ہے اس کی نثال ایسی ہے کہ فلان خص سے دسترخوان برا یک ہی کھا یا رہتا ہے اس يبمطلب موتاسيحكرابك وستورير حيلاجا تاسيح اس مس تغيرنهين موة ارتفسير كبير) بنی اسرائیل چونکه تمدّن میں ترقی کررہے تھے اس کئے بیرخوا ہشیں تو صرورمنہ میں این بعرلاتی ہونگی اور اس کا اطہار کئے بغیروہ رہ بھی نہ سکتے حصرت موسکی سے بہت مجھایا کرجس جنرکو تم پیسند کرتے ہو وہ تہاری تنزل کا باعث ہوگی کیونکہ تم اد بیٰ چیز کوچلے بنتے ہواورو وبھی *عرف ز*بان سے مزے کے لئے مگری اسرائیل نے مد جمعا- آخر نتیج بیسی ہوا کہ وہ شہری زندگی میں ترقی کرتے گئے .اور فی الحقیقت وہ تنزل کرسے مقے۔ اور آخرمیسا کہم نے ثابت کو یا سے کہ تدن کی ترقیقیقی تنزل کا باعث ہے وہ ذلیل ورسوا ہوئے اور جیسا کر ترقی تدن سے سس خودغرضي ادرفسق وفجورا ورنتيجه كفرا ور دهربيت كي اشاعت هو تي سي ني سركل بھی ایسے ہی موگئے اور بحالت گماہی اُن انبیاء کوجواُن کی اصلاح کے لئے مامور ہوتے اور اُنہیں اُن مَا شای*ک تہ حوکات سے یا زرجینے کے لئے بین*دو**نص**لگ*ا* کا دعظ کرتے قتل کرتے۔ادرمریجاً آیات انٹد کا انکارکرتے اور اُس کی وجربہی تھی ک<sup>و حصیت</sup> میں کمال مقتا- اورمعصیت اعلے نمذن کالازمی نیتجہ ہے اور فی الحقبہقت اگروہ حد اعتدال سيسنخا وزكرت اورنمةن كحسائة اعتدال كوقائم رتطيته توبيزاشاليسته حرکات ان سے سرزد زہون اور اس قبیج فعل کے وہ مرکب نہ ہونے 4

مثیل مولئی کے لئے ضرور تھا کہ اپنی امت کو بنی اسرائیل کی مثال بیان کر کھے ائن خرابيوں كوبيان ذما تاجو ذكت ومسكنت كاموجب ہيں اورجو في الحقيقة يخضنه خدا کا متیجهیں- یاووسرے الفاظ میں جواعتدال سے تجاوز کرنا نہی غضب خدا کی طرف رجوع کرناہے۔ قرائن شریف میں جہاں اس اعتدال کی خوبی بیان کی گئی ہے ساتھ ہی اس سے تنا وزکرنے کی برائیوں کا اظھار بھی کیا گئے آیا بیٹھا النّاس کلوُ اوستگا <u>ڣ</u>ۿٚ؆ۯۻؚڂڵڷڰڟؚؾڹؙٳۊۜ؆؆ؘۺۧۼٷٵڂڟۏٮڗٳڷۺؖؽۜڟ؈؞ٳٮۜٛڎ؆ڬۿؙؚۼڰڗؙڰؙؿؙؽڰ إِنَّهَا يَامُرُ كُمُرُبِا لِشُوْءِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَنْ تَقَوُلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَصْلَمُ وُن مُ رپے عهم) (اے تو گو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو صلال ہے ستہرا اور شیطان کے نقش قدم پر مذھلودہ تو تہارا عدوعلانیہ ہے وہ تو تم کو برے کام اور بے جیائی كاحكم كريكا اوريدكه جموث بولوا متُدرِجوتم كومعلوم نهين الوكين يُنكِلُ لْ يَفْتُكُ اللَّهِمِنْ بَعْدِمَا جَآءَ تُهُ قَالَ الله فَيْدِيْدُ الْوِقَالِ مُرْتِنَ لِلَّذِرِ بِنَ كَفَكُولُوا الْحَيْلُومُّ الدُّنْيَا وَكَيْنَحُنُونُ مِنَ اللَّهِ ثِنَ المَنْوُلُمُ الرِّبِ عِهِ الأورجِ كُوثُي بدلَ ذَا ا متّٰد کی نعمت کو بعداس کے کر پہنچ چکی اُس کو توالتٰد کی اُسحنت ہے۔ اچھا ہے منكرون كو دنيا كي زندگي بيروه منسته بين ايمان والون سنه "اِلنَّ رِفْيْ وٰ لاَتَ كَوْلُوكُ لِّهُ وَلِي أَكْ بُصَارِهِ دُيِّنَ بِدِنَّاسِ حُبُّ الشَّهُ كواتِ مِنَ الِنْسَاءُ وَالْبَهْ بَيْنَ وَالْقَنَا لِحَدِّ الْكُقُنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّالِيَّ وَالْحَيْلِ الْمُسُوَّمَةِ وَأَلَىٰ الْعَامِرَ وَالْحَزْيَةِ ﴿ الله عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ ثَيَامُ وَاللَّهُ عِنْهُ مَا لَكُ الْحَرْدُ وَلَيْنِ فَكُلُّ الْمُؤْمِنِينَ فَكُمُ مُنْ الْكَالِبِ هَكُلْ الْحُرْدُينِ فَكُلُّ مُنْ الْكَالِبِ هَكُلْ الْحُرْدُينِ فَكُلُّ مُنْ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ دِیجَ إِرْ وِیْنِ دُلِكُوُ " رَبِیع ع م) اولی الا بصار کے واسطے اس میں عرب سے لوگ كورجهابا خوا مشات عورتول اورمبيليول جمع ساخية خزالول اورزروسيم اوريلي ہوئے گھوڑوں اور مرکیتیوں اور زراعت کی محبت سے یہرہ زندگانی دنیا تو یسی ہے۔ اور انڈ ہی کے پاس ہے ٹھ کانہ ۔ تو کدراے محمد )کہ میں تہیں اس بهترچیز بتاؤں) + ۔ قرآن شریف میں مذکورہ بالا آیات کے علاوہ بے شار اً مُتیں گذم شتر ذان کے

قوام کی تمدّنی ترقی اور منود و نشان وشوکت اور اُن کے تمترل اور بر بادی کے بي بيان كى تئي بين- مذكوره بالا آيات سے صاف واضح ہوتا ہے كرا منتوالي نے کھا بنے اور سیننے کی نمانعت تو نہیں کی مگراجازت حرف رزق حلال اور لیبیپ کی ہے۔ اور بتلا دیا گیا ہے کہ خواہشات نفنسانی کے پیچیےمت جاؤوہ نو تہیں ہج کام کرنے ہی کو کمینگی اورتم الیسے افعال کے مرتکب ہوگے کہ جو قبیعے ہیں اور جن سے انسان بے حیاین جاتا ہے۔ اور تہاری خواہشیں تو ہیی ہیں کہ خوبصورت عور تول کا ہجوم ہو۔ اولا دہو۔ اور وہ بھی ہیں جیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں۔روپیٹہیے نوب جمع ہو۔ اور جاندی سونے کے طوحر لگے ہوں خوب فرب کھوڑے اور موںیٹی صرف ظاہری نمود کے لئے ہوں اور زراعت ہو۔ یہی تمدّن کے اسباب ہیں اور میں زوال کے باعث ہیں ، حضرت عرص مسلما نوں کو زمیں خرید لنے اور كاستنكارى سے منع كرتے تھے۔ تاكہ ايسا نہ ہوكہ جنگ كے موقع يراً نهيں ان جيزول سيحدا مونا شاق گذرے افسوس ہے کہ ہا وجود ایسی اعلے تعلیم سے مسلمان حداعتدال سے نتجا وز کر گئے عیش وعشرت کی طرف ماُل ہو گئے او ماس سا ده تمدّن کوبھول سکئے جوانہیں سکھایا گیا تھا اورجس کی دجہ سے انہیں اس قائد غلبه حال ہوا تقا- دہ ظاہری اکرابیش و نمایش و بے سود نمود کی طرن راغب ہوگئے اور قدرةًا أن برالله كاغضب نازل مواليني ذلت اورمسكنت مين مبتلام وكنُّ -گرزیادہ ترا فسوس اس بات کاسبے باوجوداس تیاہی کے وہ انھی تک مسی خواب مزگوش میں ہیں حالا کہ قرآن شریف میں وہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے جواس ذ آت دسکنت سے نکلنے کا ہے۔ وہ حرف ہیں ہے کہ تو ہر کروا درسیجے داہے تدبیروبینی ان حرکات ناشانسته سے مازآ وُ اور میرقبیج افعال ترک کروا ورہم کھی اس الهای کتاب میں بتایا گیاہے ک*یس طرح پرسب کھے کرسکتے* ہیں۔ وہ *حرف* اس طرح که « سوسے چاندی کو بطور زپورات استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اور بے فایُرہ وبريسيه جمع ذكر دكسى مفيدكام مين لكافي- اور اس سے زياده مفيدكام كيا بولكا

کا حال منامنا کرڈراتے رہے اور ان کھلی آیات کا جوالہ وسے دھے کر بھاتے رہے کہ اور ان کھلی آیات کا جوالہ وسے دھے کر بھاتے رہے کہ اسرافت بازا اور اعتدال کو قائم رکھو۔ دیکھو تو رومیوں کا کیا حال ہواا ورایرانین پر کیا تباہی آئی اور کیوں آئی ؟ اسی دجہ سے کہ حد سے زیادہ بڑھ کے تقے کھراف تھا۔

سے نہیں اُن پر مسلط کر کے خلیفہ بنایا تاکہ تم دنیا کو عدل و انصاف سے بھر وو گذشتہ قوموں کی تباہی سے عرت حال کو ۔۔۔ گر کہ ۔۔۔

گذشتہ قوموں کی تباہی سے عرت حال کو ۔۔ گر کہ ہے۔۔

مجد نبوی میں ابتدا میں رسول خداصلی اللہ علیہ وللم بیت المقدس کی طرف مزکر کے اس میں جارہ نہ کہ اللہ علیہ المقدس کی طرف نہ کہ خاون نہ کہا ا

عَلَيْهُ نَ إِنَّهُ الْحُوِّيُّ مِنْ سَرَّتِهِ مُوا وَمَا اللَّهُ بِغَافِا عَسَمًّا كَفْ مَكُونَ ٥ وَ لَهِنَ آتَيْكَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الذُّيْتَ بِكُلِّي إِي فِيمًا تَسِعُّوْا قِبْلَتَكَ وَمِمَا آئَثَ بِتَابِعِ قِبْلَتَكُمُهُ وَمَا لَعُضَّهُ مُدَمِتًا بِعِي قِبْلَهُ كَعْضِ ﴿ وَلَهِنَ ا تَّبَعُسَ ٱۿؙۅۜٙٲۼۿۿڔ۫ۺؽڹۼڕ؞ٵڿٵۼڔڰڝؽٵڵڡؚڶؠۄ۠ٳڐۜڰؽٳڴٳڲٙٙؽٳڟڸۑۏؽ٥ٛ ٱلَّذِيْنِ النَّيْنَاهُمُ الكِتٰبَ يَغْدِ فَوْكَهُ كَمَا يَعْمِ فَوْنَ ٱبْنَا ٓ مِصْمُ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمُ لِنَكُنُّهُمُ وْ إِنَّا لَحَقِّ وَهُ لِمِ يَعْلَكُونَ وَالْحَقِيَّ مِنْ مِنَ مِنْكُ فَلَا كُلُونَكُو مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ مَ وَلِكُلِّ وَجُعَدُ هُوَمَوَ لِيْهَا فَاسْتَيِفُوا الْحَتَمُوتِ ا ٱيْنَ مَا تَكُوْنُوا يَأْتِ بِكَثُمُ اللَّهِ مَجَنَعًا لِمِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّلَ شَيْحٌ قَالِيْكُ ه فَ مِنْ حَنِثُ خَرَجْتَ فَوَلْ وَجُحَكَ شَعُلِ الْمَسْنِي الْحُرَامُ وَإِنَّا لَهُ لَكُى مُ مِنْ سِّ بِكَ اوَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا لَقَعْمُكُونَ هُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فَكُلَّ وجهك شطزا لمتنح ببالحرآ موحنيث ماكنتت فولوا ومجوهكمة شظرة لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَكَيْنَكُمْ تَحَيِّيَّ رُّاكًا الَّذِينَ ظَلَمْنُوا مِنْهُمُ مَوْفَلاَ تَخَيُّونُ هُمُ وَاخْشَوْنِيْ وَولِكُ رِيتَرُ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَكُكُمْ سَهْمَدَ كَوْنَ لا ريئ شروع ، ميني مبے خرد تو بير کيمينگے که کو ئئ وجرنہ بيں کہ ہم بيت المقدس کی طرف سے سنه پیم رئسجدالحرام کو قبله بنائیں-اور فی الحقیقت اُن کا ایساخیال اس وجہ سے ہے که اُنهوں سے بیت المقدّس ہی کواپنا معبود تصوّر کر رکھاہیے۔ در مذفی الحقیقت مشرق ومغرب توصرف متين مين اورتمام جهات اورا طراف خدا محم ملك اورأن کی مفلوق ہیں۔ بس جس طرف کو خدا تعالیے میذکرینے کا حکم دے وہی قبلہہے اس <del>وا</del> كر قبله خود بخود قبله نهس بن كما ملكه خدا تعاليا سط السكو قبليم غرر فرمايا ہے ايس آگریمه کواس سے تبلہ مقرر کر دہا تواعترا ص مت کرواس دانسطے کہ وہ جس طرح چا ہتاہے اپنے بندوں کی تدبیر کرتاہے اور اُس کاعلم وسیع ہے۔ اور بندوں كى مصلحت وەخوب جانتاب- اورىيەكوئى وجەنهىر كىخۇكى حضرت الدىمىيى سالىلام "مكاناً شرقيا" بي رستى تقى وسكة مشرق قبله بوكيا اوراس طرح بيو ديو كا

عال ہے کر بیبیودہ خیال بکا رکھا ہے کہ اللہ تعا<u>لے صخرہ سے آسمان کی طرف</u> چطھاا دراس لئے مغرب قبلہ ہے۔اورا نٹاد تعالے لئے اس بات کا حکم ہی کب دیا تفاكربيت المقدس كيمغرب إمشرق كواينا قبله بتاؤر ابتوالتدتعا للاسخ صريح حكم ديديا كمسحدالحرام كواينا قبله مباؤا وراس سےمقصوديہ نهيں كمسجدا كحرام ي کوئی خاص بات ہے یا جس طرح میود و نصارائے بیت المقدس کو سمجھ رکھا ہے وه کھی ایسی ہی عمارت ہے نہیں بلکہ مدعایہ ہے کہ کون شخص رسول کی بیروی کرتا ہے اور کون اللے پاؤں بھرجا ہاہے۔اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جوشخفر سول کی پیروی کرتے ہیں ایٹہ تعالیٰ اُن کو اس کا اجر ضرور دیگا۔ اور خدا کا وعدہ سیجا کھا اور سنجا ثابت ہوا اورمسلمانوں کوجوآپ کی ہروی کرتے تھے اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اجر دیا اور دیتاہے اور جواحمق آپ سے روگر داں ہو مجے۔ دنیا و دین سے اُن <u>سے</u>منه پھرلیا اور "خنرالدنیا والآخرہ "رسو ل خدا کامسحدالحرام کی طرف متوجہ مونا بهت بى يراسرارتها" وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَاكُ شَعْلَالْكَهِ لِكُمَّا وَحَيْثُ مَا كُنْ نُكُمْ وَوَلَوْا وُجُوْ هَكُمْ شَصْلَ ﴾ في نصرف عرب بكرتام دنياك مسلما نوں کو ایک توم، بنادیا۔ اُن کی تمام طاقتوں کا مرکز " تعبہ، قراریا یا جس جگر وه مول كعبه مين أن كا دل ہے خلا تعالى سے اپنی معبوده مست كو ہوايت يا فية مسلما نۆك پركامل كر ديايىنى ئاز "ىنصرت أنهىيں مى فحيثا دالمنكروالبغى" سيمنع كرنى ہے بلکہ دن میں بابخ وفت مقررہ پر صلی ملاقت کے مرکز کی یاد دلا تی ہے یہ جے" اُنهیں اُس مقام پر ہے جاتا ہے جہاں اُن کا دل ہے '' ومن دخلۂ کان آمنا '' \* بغدا دجس كاحال بهت كجه ببان كرديا يهاور في الحقيقت بهت بخفورًا لكها يم اولی الابصار کے لئے عرت ہے تتعصم یعنی آخری ناجدارعماسیہ کے عہد میں ایک مخارمجراسود کے رنگ کا دارالخلافت کے استان پررکھار ہتا تخاجس کو لوَّک جو نئے تھے اورششنگاہ کے جھرد کرمیں سے ایک اطلس سیاہ کی اُسین لٹکتی لتی جسے اِگ غلان کعربی طرح ایمحصوں سے لکانے تھے غرص بغداد میں کعبنہ اللّٰہ کا

لقشر كيبينج كروكها يأكيا تقا- خدا معلوم خودخليفه وتت جمروكرمين بيض كرايخ آب كوكيا بمحقنالقا آمن مس يُحطُشك نهيس رحبْ لوگون كوامستار خلافت يربوسه دينيخ اور ٱستین کوآمکھوں سے لگانے ہوئے دکھتا ہو گا توضرور" سبحان ماعظم شانی کا دعویٰ کرتا ہو گا۔اس بدمجنت تخص کا جوکھے انجام ہوااُس کا اعادہ کرتے ہوئے ہمی*ں خدم آ*تی ہے۔ افسوس اس وقت عربے اپنی اولیٹکل طاقت کے مرکز ہی کو فراموش : گرویا تنیا بلکه ترشیش مهاسلام کوچی عبلا دیا تنیا- اورایسی قوم کا بهی اسخام مہوتا ہے کعبہ ہی اُن کی پولٹیکل' اور "رکیجس'' طاقت کا مرکز مختا۔ لیکن اُنہیں محبولہ كياكرهم كيا عقدي مو محتفر الريخ بغدادين مم ف مفصل فخريركياكر بني أميركات کا تخصارخالص عرب تھا اور یہ کہ عباسیہ کا دا رو مدار فارس بر تھھا۔ دولوں خاندانو کی تباہی کاموجب اُن کے اپنے بر اعمال اور قبیج انعال ہیں۔ لیکن اس میں کچھ شک نىس كرىنى أمتىكى تبابى برعرب كى يولفيكل طاقت كالجمي خائمة موجيكا عفا-اوربيس عبامسیدکی اوانی کی وجرہے ہوا۔ و ہشوق سے فارس کو کیا بلکہ تمام دنیا کو اِسلام اوراْس کی برکنوں سے ستعفید کرتے۔ مگر عرب کو کہمی کمزور نہ کرنا حیا سینے کتا اوریہ اسی صورت میں ہوسکتا تھا جبکہ وہ اپنی تمام طافتوں کے مرکز کو دائرہ خیال میں ر كھتے اور جہاں کہیں دہ ہوتے اُن كا دل كعبيريں ہوتا۔ نی زما نہ جوتنف '' قوم قوم'' لينت بين أنهين الجيي طرح لتجه ليناجيا بيئ كرجب نك أن كي طافت كاليك مركزية جوكا وه بهيشه منتشر رسينگ اور كبهي انهيس جمعيت حال منهوكي - اوريراسي صورت میں ہو کا جب وہ خود نیا ز کو قائم کرینگے اور دوسروں کو ہدایت کرینگے۔اور جج کے واسطے ہمیشرستدر رسینگے ، عمارات بندا و کا فرکر کرتے ہوئے ہم سے خلا ہر کر دیا ہے کہ تمذن کا ان برکیا کچھاٹر موايت روع ميں صرف مسجديں ايسى عاربيں نقيں جن ريسنفت كا اخلهار موتا - بيجع خمال

ہوایٹ رقع میں صرف سجدیں ایسی عمار میں تقلیں جن برصنعت کا اظهار ہوتا۔ یہ جنجال نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اپنے علم دہنر کوکسی ادر طرح نظا ہر نہیں کر سکتے ۔فقے۔ وہ کر سکتے نقصہ لیکن اُنہوں سے نکیا۔ جبکہ و مسجد دل تی میرییں علی درجہ کے صناع ثابت ہوئے

توکسی اورعارت میں بھی بدر جراو لی ہو <del>سکتے تن</del>ے۔ گمروہ ایساکرنے سے ماز رہیے۔ اس کی وج صرف یہی ہے کہ المج فی سوس کر ہے مقے کہ اگرا نبول سے ایساکیا و کیا انجام ہوگا۔ یہ زمانہ بھی گذرگیا اور اس دل و داغ کے لوگ بھی میل بسے- اب بلن عالبشان سنگ خارا ومرمرے قصراورعام مکان تعمیر ہونے گئے۔ ہارا مدعانہیں لدى وضّع عمارت كى نسبت كچھ لكھيں ۔ حرف اسى قدر كهنا جا سيتين كرجس طرح ہرایک قوم کی عمارتیں اُن کی سرت کی صورت ہیں اسی طرح تو بی خصایل کا نقشہ ع بي عمارات بي- برايك برعظم ميس عربي عمارت مقبول مهوئي ہے- اور نهايت ہی نشریف عمارت ہے۔ اس کی محرابوں۔ ستونوں۔ میناروں اور گذیروں کو ڈکھھو س شان ـ وقار ـ متانت اورع: ت کا اظهار کرتے ہیں ۔ ہم اس سے زیادہ مجھم نهيں لکھتے اور نہ لکھنا چاہتے ہیں پوربین مصنّفین سے اس پر بہت کھولکھا آ اورنه صرف مذكوره بالابيان كى تائيد كريت بين بلك تسليم كرت بين كرج جويورب میں عارتیں نظراتی ہیں اور جن پر اور پ فخر کرتا ہے وہ سب ع بی عمار توں کے فمونہ يرتعمير موئى ہيں ليكن كوئى ہمارے ول سے يو يچھے كه اس فخرا ورنمود بے بوو كئے ہم برکیا الرکیا- کائش ہم ان سب با تول سے ناوا قف ہوتے اور کھی اُس سادہ ترن سے تجاوز نہ کرتے جس کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے ۔

مورضين ع بى تدّن كا ذكر كرت بهو كُنّه أن المثيار كا تذكره بھى كوتے ہيں جو روز مرّواستعمال ميں أ بى تقی-ا درہم دكيھتے ہيں كہ چاندى سونے كا استعمال بطور زيورات كس طرح كيا جا تا كھا۔ ہم پڑھتے ہيں كردونخاس مكفت بالذہب والفضتة " «مونخاس اصفر مكفت بالذہب " منولا د مكفت بالذہب " مرفحت ملتم بالعلج والا بنوس " " وضع "ابو تامن ابنوس طعم بالصدت " •

غرض تدّن سے بغدا دکو دہ سب بجے اسما اجر کا اسلام بخت مخالف مقا۔ اگر نص قران شراب کو براکستی ہے تو نبیبند (مالوی) کی صلت کا فتو کی ناسمجھ علمامینے دے دیا۔خود یا روں اور اموں جیسے اوالع بم شعبنشا ہو کم محفل مین وعیش

یں اس کا دورحاثا۔ با وجو دصوم وصلواۃ کی یا بندی کے اہل بندا ولئے جیسا کر<del>ہم گ</del>ے ذكركيا ہے ول بهلانے سے سب سامان مهيا كركئے۔ درحقيقت وہ اركان اسلام کے رواجاً پابند مختے۔ اور اس پابندی میں بھی ایک آ ڈادی کال کر*نگی تھی ۔اگر* زیارت قبور کوجارہے ہیں تو زرق برق کے لباس پہنے ہوئے۔ نقری وطلا ٹی زیزول سے آراستہ خچروں پر البھجائے ع<sub>و</sub> بی گھوٹروں کے )سوار اس طرح منسی خوشی <del>جار ہ</del>ے ہیں گو پاکسی تقییر میں ناچ وغیرہ کا تما شا دیکھنے جیلے ہیں۔ تفریحاً بازاروں میں گشت رقے ہیں توہی حال ہے اور بازار د کانیں عجب مضحکہ خیر منظر ہیں کہیں بہان متی کا تماشا ہور ہے توکسیں درویش ناچ رہے ہیں۔ دوکا نیں ہیں توسشیشہ د فانوس غرض ہرا کیٹ نیکھے عیش وعشرت کے سامان سے آ را سبتہ ہیں اور لوگوں کا بججم ہے۔ امرا و وز را کا بیعال ہے کہ نفاق وحسد و بغض و کینہ کی زندہ مثالیں میں خیلیف وقت استارخلافت سے باہر قدم رکھنا کسرشان سمجھتے ہیں کہ اس سے رعت میں فرق آنا ہے۔ ملک میں دورہ کرنا کجا عنان سلطنت ان لوگوں سے ہائقہ میں ہے جواک کے مُنہ چڑھے ہیں۔ خلفاد ن رات عیش وعشرت میں سنغرق رہتے۔ لڑکہ ملك كي خوش شكل كنيزين حرم مين جمع كقين حن كالشمار خو وعياش ضلفا، كو بھي معلوم زيحقاً اك ك باس خزا مع جمع عقع اورج ندى سوسے اور جوا برات كا فوصير لكار بتا تقا -ر حو ہلاکوخان وغیرو کے ماتھ آیا) موٹے بلے ہوئے گھوڑے اومِولینی ان کے مطابا میں تقے جوکسی کام نہ آئے اور سیاہ کا بیرحال مقاجے ایک شاعر فرالے شعا میرطا ہر رہا ہے ہے بلغ امريرالموسنين بهالةً من ناصح لك لايريد خلاعًا ايك ايسيخيرخواه كي جانب سيجوئم كو فريب دينانهيں چاہتاہے اميرالمومنين كوير بيغام بينوادو \*

ک حفرت عرض بیشر دایت فرمایکرتے تھے کرسو کو بی گھوڑ دکے کئی در ملک کے گھوڑ و زئے سوار نہ ہوں ہ ملک خلفاء عباسیتیے بیلے خلفاء کے مرتد بغداد میں نہیں ہیں بمکہ بغدا دسے دور مختلف مقابات میں ہیں آخری خلفا بغداد سے با ہر نہیں نسکتے اور نہایت ذکت سے ساتھ مارے گئے یا مرب ہ

بضع الفتأة بالف الف كامل وتبيت سأدات الجنود جياعاً كداكيت حسين عورت پورك دس لا كه درم كاسرايه حاسل كريستي سيدا ورفوج كسرداً دن كبرفا قد كرك رات كو كبعو كے سور منت ابين ﴿

ان کے اسکیر خاور ہیں ہزار ہو تسم کی فولادی ہواریں۔ نیزے وغیرہ مضح بن کو
زنگ کھار ہا تھا۔ ہزار ہو تسکے محاص کے آلات مثلاً منجق وغیرہ بیکار پڑے کئے
منہیں قرآن شریف کی آیات واحادیث دربارہ جہاد فراموش ہوگئی تھیں اور ہیر
مشہور ومعرد ن صدیث بھول گئی کہ" لا بداع احل منکر الجبھاد فان فالا بدیا
قوم اکھ خبر بھم اللہ بالذی لی، بینی اے ابل اسلام تم لوگوں میں سے وکئی فض
جماد ترک نکرے کیونکہ کوئی قرم ایسی نہیں جو جہاد کو چیوڑ دیتی ہواورا اللہ پاک
میں نور کی نور کی تو میں ہیں جہار کو جیوڑ دیتی ہواورا اللہ پاک
تین باتو رہیں شخصر ہیں۔ اپنے گھوڑے کو چال ڈوھال سکھائے۔ ابنی کمان کو توب
میں تیرا ندازی کرے اور ابنی ہوی سے جنسے بولے۔ اس میں شک نہیں کہ
میں تیرا ندازی کرے اور ابنی ہوی سے جنسے بولے۔ اس میں شک نہیں کہ
میں تیرا ندازی کرے والے کو جنت میں داخل فرما ٹیکا " انہیں نیا منسیا ہوگئی تنی
میں تیرا ندازی کرنے والے کو جنت میں داخل فرما ٹیکا " انہیں نیا منسیا ہوگئی تنی
میں تیرا ندازی کرنے انہیں شطیخ کھیلئے کا شوق تھا۔ اور ہارون کو تواس میں
کمال فقا ماموں رہنے یکسی قدر غبی تھا۔ اکٹر کماکرتا کھاکہ اس سے عقل بہت تیز ہودی کے

طلہ یہ صدیث حفرت او کرصدائی سے مردی ہے اوراً بینے خلافت کے پہلے دن خطبہ میں فرمایا تھا ، کلے شطریج کو اس وقت شاہ مات کہتے تھتے جو بظا ہرفارسی لفظہے اور کچھ شک نہیں کہ اس قسم کا تدل الی لئی جودت طبیع کا نتیجہ ہے سوب سے ایورپ وا نگلنڈ میں کہا ۔ انگریزسی میں اسے اسچمیٹ " اور فریخ اور جرمن میں اس کے قریب قریب الفاظ میں ہ

گربادجوداس کے اچتی نکھیاتا کھااگر جہ بہت شوق گھا۔ کبھی کہمی اس طرح الف زنی مجھی کیا کڑا کہ عرصہ عالم کا بندوبست کرتا ہوں مگردو بالنزیت کیڑے کا بندوبست نہیں کرسکتا۔ نی الواقع ایک مومن اور صرف ہمومن سے یہ تو قع ہے کہ اپنی روج سے سنسے بولے۔ اس رمانہ میں نوشوت برست ضلفا کے حرم ہیں ہزار ہاکنیزیں موجو دیھیں جلی بڑہ

ہوں دوریں سوریں میں میں استان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کار میں استان کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی کی بیان کی بیان کی کی

فماالدیش الرحماتلن وتشتهی وان لام فیرد والشنان و فندا زندگی تو دی سے جو تجھے سے لذید موس ہے اور جس کی توخواہش کرے اگر چرکیندوراس پر طامت کرے اور بیو تو ن بنا وے 4

ٔ رابد فریب حسن اور رسیلی سرون محسب حال شعار کا اثریه مهواکه با و اس تو بست لا کار طراف کی مدهم و کیرگری

سوجان سے فدائتھائ کی تدریقت میں شعرکتے۔اوراُن کے دکاش نغموں پر فریفیتہ ہوتا۔ معلوم نہیں کہ خاص منکوحہ بیری کا کہا حال ہوتا ہوگا۔ مامول معتصم۔ واثق متوکل۔ مشنصر مستعین رمعنز- ہنندی معتد کمتفی۔مقتدر -قاہر متفی مطبع - طالع – قائم۔مقتدی۔راشداور دیگر خلفاتنام کنیزک زادہ مقتے اور بیر بھی ترکی۔ رومی – ارمنی اور مختلف شہرول کی کنیزیں کھیں \*

صدر اسلام میں ضلفاء اورعوام الناس میں بظاہر کچیے تیز نر کھی سیرالقوم خادم » کا اطلاق ان برصحیح تخفا- اسلام نے ایک ایسی جمہوری سلطنت کی بنیا در کھی اور کچیے عوسہ تک قائم رکھی کہ اُس سے ہتر متصور نہیں ہوسکتی۔ لیکن دمشق نے اُستے تضی

وبقيه حام تشييه عليفه ويوانه وارحبابه كوليث كيا اوركها يوا لتُدنون سيح كهاب جرن مي سيخ ها العنت قائم ر کھنے پر طامت کی خدا اس کا برا کرے۔ ارے غلام مسلمہ کومیرا حکم سنا دے کہ وہ لوگوں کونما ز يرُصائه يُام سے بعد وہ مفل عبش وعشرت تقی وہی حیابہ اور دہی ائس کی خوش کی اور وہی خلیفہ تھا اور دوریا دہ ارغوانی-ایک مرتبہ وہ ملک شام کے ایک سردارے گھرمیں وار دیتماا درحسب معمول حبابہ ممره متى و را مى خيال آباكه لوگ كيت مين كه اكون شخص بورے ايك دن صبح سے ليكر شام كك داد نهير ، دنسکتا-اس موصه بس اسے کوئی نہ کوئی الیبی صورت بیش اُ حالی ہے کرجس سے تمام مزہ ہوجا تاہے میں بھی اس قول کا امتحان کروٹگائے برسوچ کراس سے اپنے ہمراہبور ہسے کہا گل صبح سے مجھے کسی بات کی اطلاع نہ دینا اور نہ کو ئی خط سیرے پاس لانا خواہ و ہ کتنا ہی صروری ہو <sup>ہو</sup> یہ حکم دے کر حبابہ کے سائنے ضلوت میں جا مبیٹھا اور مصرو ن عبست و تنعم رہا۔خا دموں سے ومترخوان جِن دیا بختاجس مرحمسیج حمسیح کے لذیذ کھانے اور ا نواع وا قسام کے میو-تقے۔ حیابہ بے ایک اٹاراکٹھا کر کھا ایمٹ ڈع کیا۔جس دقت کہ وہ اٹار کے دانوں کا پھنکا لگارہی کتی اتف ق سے اکساس الم دا منطلق میں جا پھنسا اور اچھو ہوتے ہی مركم خليف و محنو ور ، كي طب تي تمن دن تك أس كي لاش سے يا س مبيشا ريا- اسسے د فن نہیں کرنے دبتا کھا۔ آخرانش بجرائری اور اُس میں سے بد ہو آئے لگی نعلیفہ ہار پار اُس کی میتت کوسو گمتا تھا اور حرمتا تھا۔ مگراُس کے پاس سے نہیں مٹیتا تھا۔اُس کے عزیز وں سنے یہ حالت دیکھ کرلعنت ملامت کی اور ام سے اس حرکت سے باز آجانے برمبورکیا- بہت ہی روو کد کے بعب دفن کرسنے کی اجازت وی اور اس کے مرب سے سے بعب دخود بھی بیندرہ ون زندہ رہ کر حبابہ کے سیلو میں وفن بروا +

بنادیا اور بغداد نے مطلق العنائ خصی فکومت کی۔ حوث ہی نہیں بلکہ اسلام سے ہوا صول سلطنت قائم کئے اور جوخلف کے اشدین کا دستورانعلی کھا اس کے بالکل برضلاف خلفائے عباسیہ بنے روش اختیار کی۔ وہ رفتہ رفتہ فرمیت کو بھی ترک رقے گئے یہ مختصم سے نزگ وضع اختیار کی دس ہزار ترکی غلام مختلف حکومتوں اور خدمتوں پر مامور تھے فلعت شا ہا نہ اور سولنے کی بٹیمیاں با ندھے ہوئے بازاروں میں کھوڑے ووڑاتے پھرتے تھے اور لوگوں پیٹیمیاں با ندھے ہوئے بازاروں میں کھوڑے ووڑا تے پھرتے تھے اور لوگوں کو آزار دسیتے تھے۔ اہل بغدا داس قدر تنگ آئے کہ آخ خلیفہ کو بغداد جھوٹر نا پر بڑا۔ اور اسی وجہ سے شہر سرمن رائے رسامرہ یا باد ہوا۔ معتصم سے اپنی فیع ترکی ہو لیے بر برائی بالی اور ترکی زبان میں گفتگو کرتا تھا اور لوگوں کو جسی نزگی ہو لیے بر برخور زائقا ج

ک معتصم کے نام کے ساتھ عدد اکھ (۸) کا خاص تعلق ہے۔ خلفائے عباسیہ پیسے
اکٹھواں (۸) طبیفہ ہے۔ ہاروں الرسنسید کا اکٹھواں (۸) بیٹیا ہے۔ اس کا طالع عقرب
اکٹھواں (۸) برج ہے۔ خلافت عباسید کی عرد ۸) سال متی جب تخت نسنسین ہوا۔
اکٹھ (۸) سال اکٹھ (۸) واکٹھ (۸) دن حکومت کی۔ اکٹھ (۸) بسراور اکٹھ (۸) دختر تھی،

ہیں مدد آگھ ( م ) مے مضمون پر دعبل سے اس کی ہجو تھی ہے۔ کے بنی العالمین فی الکت سبعد انگان سے واحد ماتنا فی ٹا صوب منبھ مرالکتائی

ملوك بنى العباس فى الكتب سبعة ً كذلك إهل الكمف في الكمف سبعة ً

وانى لازهى كلبهم عنك غبهً

لقدضاع امرالناسرحيث يسوسهم واني لاجران تراى مرمغيبها

وهمّك تركّی علیه صها آب از مذکره والانشوار می قرم کے شاعبے ص

مذکورہ بالا اشعار میں قوم کے شاء نے جس رور کا اضار کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دقت عب کاکیا صال کتا ہ

غلالة ووفها وثامنهم كلك

كانك ذوذنبُ وليس لهُ ذنبُ وصيفُ واشناس وفذعظم *الخط* 

مطالغتمس قديغض ببهاالشرمي

فأنت لذام وانت لداب

تعلق نقط ایمانیوں- ترکوں-مغلوں اور دیگرا قوام کی طاقت کا باعث ہوئے اورع بیوں کا زور توڑنے سے معتصم کی خلافت پرع بی حکومت کا خاسمہ موگیا یخت بشینی برخلیف نے مالک محوصر میں تنام عاملوں کے نام فرما ن لکھا کرجس قدر عرب د فاتر میں باقی رہ گئے ہیں سب کوعللی ہ کر دیا جائے۔ ان کے بجائے عجی ترکی غلام برسر حکومت ہوئے۔جس وقت معتصم کا انتقال موا اور اس کا حا<sup>نث</sup>ین دا ثق با متد بهوا بنی خزاء کامشهور شاع وعبل ام<sup>وق</sup>ت مقام صُمِره میں تھا۔ اس غریب شاعرسے اور کیا ہوسکتا تھا اپنی قوم کی تباہی پراکٹرنوں کے انسوروحکا کتا۔خلفا اُس کےخون کے بیاسے کتھے۔ اور پیر بيجاره إوحرأوهر بهاگ كرجان بجإتا كيمرتا نقا-اس وقت جب ايك خليفه کے مربے اور دوسرے کے تخت نشینی کی خرملی الحديثه لاصرولا جلد ولاعزاؤاذااهل لبلارقده (ترجمه)ادنتٰد تعالیٰ کاهکرسے صبروشکیب کاموقع نہیں اور ماتم پرسی کی ام<sup>و</sup>قت كوئي حاجت نهيس جوتي جبكه ابل بلا سور بين رمط يين) خليفهمات لمريحزك لذاَحَكُ ﴿ وَاحْرُو قَامُ لَمُرْتِغُرُحُ بِهِ آحَكُ ۖ وَاحْرُو قَامُ لَمُرْتِغُرُحُ بِهِ آحَكُ ِ زنرجمہ) ایک خلیفہ مرکیا توکسی سے اُس کاغم نرکیا اور دوسرا اس کی جگہ قائم ہڑا لوّ کسی کواُس کی خوشی منہو بی 🐥 خلفائے عبامسیہ کی رگوں میں زیا دہ ترغجی خون تھا اس لئے انہیں قدر تُاحجم سے ہمدر دی ہونی جاہئے تھی اور تعجب کی بات نہیں اگر انہیں عرہبے نفرت ہو۔ ہماری رائے میں توع بی حکومت کا خائر اُمیّہ کے ساتھ ہوگ تفا اگر سر آ معیح نه هو تواس می*ن کیمیشک نهیں کرعباستنی*ر فتہ رفتہ <sub>ا</sub>س طاقت کو آمیثہ كه داسط مرده كرديا-نبكن كيا وجرب كرا برانيون كووه طافت نصيب نه ہوئی جو ترکوں کو حاصل ہو بئی اس کا باعث بھی وہی تیڈن کھا۔ایرا نی متمدّن قرم کتی-ادراُن کا نزول ای*ک عرصه سے ہوچیکا نفا۔ اسس*لا می حکومت میں

عباسید کی بدولت جب اُن کو دخل نصیب ہوا تو بیلے ہی میش پند طبائع تھیں اس وقت تمام اسباب عیش وعشرت میا کتے خو درو الدائر دوسروں کو ڈبویا-ترک ابھی تک اس تمدّن سے واقف نہ کتے اُنہوں نے حکومت کو عوب سے حاصل کیا لیکن اُن کے تمدّن سے حقتہ نہایا۔ اسی واسطے دہ ترتی کرتے گئے کھ

بہم سے بندادی پانچ سوسال تاریخ تکھی ہے۔ موجودہ زمان میں یہ بغدا روئے دنیا پرموجود نہیں۔ یہ خواب تھا جوہم سے سی زمانہ میں دیکھا یہ ایک فسانہ ہے جوہم سے مصنا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا عروج صداقت ہمسلام کی دلیل ہے اور ہمارا تنزل ہمارے فوکا باعث ہے اور ہماری ذکت اور مسکنت اوالا بصار کے لئے عبرت ہے۔ دنیا دی حکومت کا قریب قریب خاتمہ ہو جبکا ہے۔ لیکن مذہب ہمسلام کی حکومت تمام دنیا پر سے۔ آخیر میں ہم تعتی الدین بن ابی الیسر کے قیصدہ پر اُس سے بغداد کی تباہی پر لکھا ہم اس در دا بھیز عبرت خیزد استان

کوختم کرتے ہیں ہے لسائل الدمع عن يغداد اخيار فماوقوفك ولإحبا ستدسار فما بذالت المحيى والدارد بإرا ياذا يُربين الى الزوراء لاتغدوا به المعالم قدعقالاً اقفار تاج الخلافة والربع الذى شرفت وللبموع على الاثار أثار اضحى لعطف البلح في دبعه انثر تنبت عليه ووافى الربع اعصأ ما نار قلبى من نا راكوب وغي علاالصلبب على اعلى منابرها وقام بالامرص يحوبهزنار وكمحربم سبة النزك عاصة وكان من ددن ذلك الستراستار وكم بدووغلاليدين فالنخسفت ولم يعدليدورمنه ابدار من النهاب وتدحاذت كفأ وكم ذخا تراضحت وهي شائعة

على الرقاب وحطت فيداوزا د نادين والسبيى متهوك يجرهم الى السفاح من الاعداد دمار ارترم بابنداد کی خبرین کراکنسول بهاینے والےسے که دو۔ که نوکیول کھڑاہے اصا توسارے چلے گئے یہ ایک دوسرے سے ملنے والول سے کردہ کرمین کہیں کہ ہم تم پر فیدا ہیں + اس تباہ شدہ گھر کے مقابلہ میں حنگل کی کیا حقیقت سے۔ تاج خلافت اور ہے۔ پہکھروں کی نشانیاں ہاتی رہ کئی ہیں۔ اور آنسوں ہے ﷺ کھردل سے آٹاریا آٹار ہاتی شکٹے ہیں۔اےمہے دل کی آگ جولڑا ئی سے شتغل ہوئی ہے۔ تیاہی کو بھاگ بے اور کھی کھڑ گا دیا ہے بغدا دیے منبرو*ل بصلب بالمندی پیٹی سے اور اس بر*وہ لوگ قابض ہوگئے ہیں جوخود زیار کے بھند سے میں بیٹنے مہو کیے ہیں۔ عربم کے مکانات کرجن کوترکول نے بزور*قبد کر*لیا سے حالانکہ اُکن کے وائنظے پہلے تو پروول پريرد عي بات تھے-بہت سے جاندار كو يكے المد ديكر ساتھ لاگ گیا۔ان میں سے ایک بھی لوٹ کر نہیں أیا۔اور برت ت مفرائے اور ا بكھر شئے اوران برِ فبعند كرليا مايں بنے آواز دى تومعلوم واكر ہست 🚅 فيديوں كوجلا داور ذليل كرينے والول كى طرف ليے جارے ہيں ہو۔ آھا،

المت باليز

| ڹ                         | نام كتاب                                 | 1.2.        | ، م <i>ن</i> اب                     | <u>.</u> j.    | نام كتاب                            | <u>(·</u>     | ٠٠٠ کاپ                               |  |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
|                           | مان مثن کمانشر                           | - 4         | تذکره محرثه فزنوی کی                |                | مالات دون شخ البايم                 |               | مكيم كنوشش جنول<br>شيم كنوشش جنول     |  |
| 1                         | انگلستنان کی سوانخ<br>مری                | 6           | سوانخ فری<br>سنده کلاسیکل دکشنری    |                | ذوق عک انشعرار<br>ہند               | 14            | چیواے مزہب کی<br>سوانح عمری ۔         |  |
| ٦٠<br>پير                 | حیات زیب نشا<br>تذکرهٔ الاول اروم        | -9 ·        | مالات سودا<br>مثياً لكه مبين        | יות            | جرل گارڈن معر<br>محمشورسسیل کے      | -4            | کلبس دکیے کے ایک<br>کونے والے مشاوحان |  |
| 36 38                     | بيايدبى كيليد فآلا                       | 32,         | ز نرم منفین ارد و<br>ج              |                | مالات                               |               |                                       |  |
| كت بب ديستري فارتسي وغيره |                                          |             |                                     |                |                                     |               |                                       |  |
| 12                        | غانق باری                                | 16          | ادبوعنا صرحازاني                    |                | المياث التفات                       | 10            | مجمع البحاري                          |  |
| ند                        | المهم عن                                 | -14         | اردد سفارسي غربي                    | 4              | معرض وایت و له                      | پير           | قاموس                                 |  |
| -1                        | صغوة البساند                             | Į į         | الكرنيري مه الم                     |                | متخب اللغات                         | اسے           | ء فرج سنيدكا غذ                       |  |
| در                        | المحمود لام                              | #           | نفات فروزی اردو.<br>ان من           | 14.            | انغات المبتدى<br>كشف لعنوات كال.    | #             | مل التكافزينان.<br>نشر الاز وكور      |  |
| ١٩٨                       | شنج عطا رجلی قام<br>جهستان چرجله علیا    | أيراً.      | ننات اردو<br>پرائری نفات اردو       |                | رئن قاطع                            | ا عد<br>ایمار | نشخب للغا <b>ت كابن</b> ور<br>مبيك    |  |
| ۱۳<br>عد                  | المسان وجه سيه                           | ا عد        | پر مری می ت اروو<br>اشرف اللغات روو | مراد م         |                                     | 150           | ء کو بھور<br>مراہ النفات پُنظامی      |  |
| ایم                       | ا مغربگ -                                |             | كرم الكان سيم                       | مار            | مواردالمصفاد ، .                    |               | ئى ئىللىكى سى<br>ئىقنىلىنغائس         |  |
| 10                        | ء موتفوطات                               | <b>/</b> 10 | مقيم النعات                         | -4             | انعائيتبيان                         |               | نجوم انغرفان في )                     |  |
| ואת                       | ا عمياسسين كريا                          | -111        | محاورات مند                         | 4              | الصيافتنات رمليوم                   | عدر           | اللغات الغرآن                         |  |
| امر                       | مخسر محودام                              | -           | كالمتحديس                           | 7              | المياف النعات                       | ا بر          | تمسارتقران في ك                       |  |
|                           | المائد استرجاب                           | -           |                                     |                | ارد محتوری                          |               | تخريج آيات التراق [                   |  |
|                           | ابهامد الش                               | 17, "       | ينج گنج مروج پنجاب.<br>مدد          | 12             | المبرس تعان<br>موتمانفه لا كال      | 14            | ناج المصادر<br>فرینگریج العصادر       |  |
| ۱۲<br>۵ر                  | مسبه النطاق.<br>عمستا <i>ن ليم</i> قاآني |             | ر بیل<br>کرمیاساده                  | المار          | ا موتدا ملا ما آن.<br>الطائف اللغات | 1             | سرمهندي المصادر<br>سكة الذم الأمرا    |  |
| . 1                       | اءرس جاب نكرس                            | 1           | کریامترجم                           | ابر            | منقبي اللغات                        | ,,            | فارست مقامد له                        |  |
| عر                        | اربتان وتبع سنيزنه                       | ٠١ .        | ارتيامعرب                           | -              | المان اللغات                        |               | كتاب العزيزيا                         |  |
| المالر                    | م خانی                                   | ,.ı  -      | کرمیار میا ۔                        | -4             | از سنگ محوسی                        |               | متهى الارب                            |  |
| ١٠/                       | ء کلال ۲۰ جزو                            | /·          | ا ترمياسيس                          | 1              |                                     | 34            | اساش البلاغة                          |  |
| 16                        | المتاليط                                 | -41.        | كرميا يوتستلم                       | ا متر          | انقالس للغات !<br>أير ما ما : «     | الخ           | بهارهم<br>نوره داداره در              |  |
|                           |                                          |             | خانق باری وا<br>مانشان              |                | كريم اللغات<br>مفاحة مردري          | إبيز          | مبات الامات }                         |  |
|                           |                                          |             | امقیاں <b>ج</b> رم<br>تشریح الحرود  | عر<br>مد<br>مد | نعاط مروری<br>زینگ جاگیری.          | ابر           | مريخ وايت ا<br>ماف النات كالي         |  |
|                           |                                          |             |                                     | 10             |                                     |               | ٠ ١                                   |  |
|                           |                                          |             | 13,11                               | زحا            | القار الريخة و م                    | <u> </u>      | محم تنديد                             |  |
|                           |                                          |             |                                     |                |                                     |               |                                       |  |

لروفن کی ننابوں کا و خرہ ہے، قبین فر ت آئے آنگھیل کیجا تی۔ ں زخ یا زاہر با اس سے ارزاں بدریعثر بیویے اسل غەرفىيت تانے برہيمي جاسكتی ہیں وہ · ناجران با وقارو ناظرین با تمکیر، کی *خدمت میں گذ*ارش لهاس اینے فدیمی نیازمندان مہنمان کشنے نرکااپنی اپنی رخواستين بمهجا حوصله لرها مين و منهان کننظانه کی نوش معاملگی کی پابنه ہے۔عیاں راہ بہاں ایک فعیمعا ملہ کرئے سے آپ واپنے ا در رونن ہوجائیگا اور ہاری رہننبازی کی نصدیق 🚓 توآن مجبله وحائلبن كنشيأ دعوثا ورا ديرت فقروه تفاجيزعوني فارسي اردو كتب طب كشبه ويسى ينومنطق پ قانون سا ده مِننرح وغیره وغیر بلسکتی<sup>برق</sup> لا الدين اجران كتيان كثير مرياسة

## --- E 7101 792,98

اخری درج شده تاریخ پر یه کتاب مستعار نی انی بھی مقرارہ مدات سے زیادہ رکھنےکی صورات میں ایك آنه یو میہ دیرانه لیاجا ئےگا۔

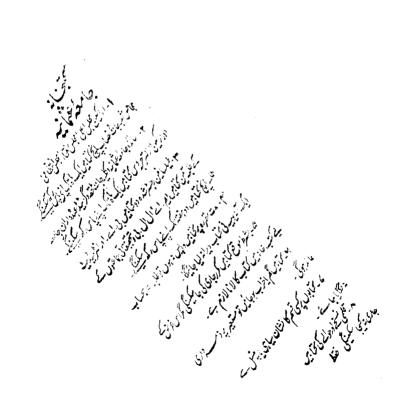